زندنی نی تمام سر آرمیوں نی منونت طواف کی طیح صرف ہاس اُمر شیع مین ہوتی ہے آر امس کا ا



محتبر وابن

الماري ال مرا المحادث ال بار اول 11994 طبب افيال رسررال ارك لا يولا مكتباروابت ا را بور مل مکسی ممبر ۱۵۰۸۸ سير دارانندكير رحمن ماركسك وعنرى مطرنيد





Marfat.com

## وفراعار

ملت اسلامیہ کی جو صورت اب ہمارے سامنے ہے " آج سے نصف صدی قبل بھی اس کا نصور کرنامشکل تھا۔ لیکن ہمہ کیرغلامی سے آزاد مملکتوں کاظہور ہوا' ایک شکتہ تشخص کے نکروں سے مل کر پھروہ شکل پیدا ہوئی جس میں "آمت " اور " ملت " کے الفاظ کو ان کے پرانے معنی واپس ملے اور اس امر کا حساس بڑھتا جارہا ہے کہ تقریباً ایک ارب انسانوں پر مشمل یہ گروہ اب بساطے عام پر معرف ایک منتشر اور مایوس بھی کے شرخیس بلکہ وہ توت ہے جے رفتہ رفتہ نقطہ تو ان کی اہمیت عاصل ہوتی جاری جے سے ہوا؟ آری کے منظر پر جو صور تمس بن ربی

جي اورامكان كيروب يرجو خاك نظر آرت جي ان كي يحفيد كون مي تشكيلي قوتي كارفرما جن ، آج ملت اسلامید کے سامنے بید سب سے براعلمی سوال ہے۔

یہ بات سمامنے کی ہے کہ رہے تبدیلی خود اسلامی ماری کے باطن سے اور اسلامی ترزیب کے جهان امكان سے مجبولی ہے الندا آج كى دنياميں آئی هيئيت كو بحصے كے لئے ضروری ہے كہ ان اصولول كاغورت مطالعه كياجائج جن كم تحت تجديد ملت كايه عمل سامن آرمات ان اصولوا میں ماریخی عروج و زوال کے کائناتی قوانین کامطالعہ بھی شامل ہے اور تہذیب اسلامی کے کشت آشنامناظر بھی اس میں ادب اور آرٹ کے وہ دبستان بھی میں جنہوں نے صدیوں كے سنرميں اس المت كى نفسياتى ساخت كى شهادت بھى دى ہان جمال كے مظاہر كے ذريعے حقیقت کواس کے شعور کاحصہ بھی بنایا ہے۔ اس میں ان تحریکول کابھی حصہ ہے جنہوں نے لفظ امت سے وابستہ آرزو کو زندو رکھااور اے روان جڑھایا۔ یہ آرزو بھارے عمد کی ایک

عظیم توت اور مستقبل کے لئے بے مثال مخرک عمل ہے۔

ان تمام قوتول کی باہم در آورزال لکیروں سے جو تصویر بنتی ہے اس کے مطالع یون تو مغرب میں بھی ہوئے ہیں الیکن عموما وہاں مطالعے ایک اور سیاق و سباق میں کئے گئے ہیں البدا ان کے نتائے کو قبول کرنا حتیاط طلب امرے۔ لیکن خود ملت اسلامیہ کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ جس تیزی ہے ایک شعبہ علم کی حیثیت اختیار کر گیاہے 'اس ہے طاہر ہو ہاہے کہ اس کروہ کو ماری عالم میں ایک تی حیثیت حاصل ہوتی جارتی ہے۔ تعربطت اسلامیہ کے باطن ميرايك علمي تقانعه بوشيدوے بيسے بورا كئے بغيرا سكے وجود اور اسكی حركت بارت كو سمجھ القريبا ناممنن ہے۔ وہ تقاضہ میں ہے کہ اس ماری و تمذیب کو سجھنے کے اصوال اسکی اپنی مستحکم بنیاد یعنی وحي اور اس سے پیدا ہوئے والے قلری تسلسل پر استوار کی جائے 'ایک نیافلری نظام پیدا ہوجش کی جزیں اسلام کی روایق فکر میں بوری طرح بیوست ہوں اور اوس سے کسب تمو کرتی ہول ۔ اید قعرى فظام البهى بهاريب مال الميئة تشكيل دور مين تاور آئند و صفحات من بيش كيّة جائب والملي خيالات شايد نسى درب مين اسى نظام كى تلاش سه تعلق ركفته ببول إكر ايها بوتونيه سعاوت تنغل محفض كالمتيجه بنوكى ورندلذت آرزوا وراخر نتيت بن كير تم ہے۔

موجیش گرشته باره پندره برسول میں راقم الحروف کا موضوح بعطالعد ملت اسلامیه اور اسکے مختلف پیلو رہا ہے: چانچہ اسکے بتیج میں اکثر عنوان تحریر بھی۔ یہ احساس ابتدای سے موجود تھا کہ جو کچھ ہور ہا ہے اور جو امکانات ظاہر ہور ہے ہیں 'ان کے پس پرده آریخ کا پر اسلام و به عمل ہے اور اس لئے اس تاریخ کو اور اسکی داخلی و صدت کو سبحنے کی کوشش کرنی جائے! ہی کوشش کے ابتدائی تنائج آئندہ صفحات میں پیش کئے جارہ ہیں۔ اس مطالع میں جمال جمال ہے اکتساب فیض ممکن ہوا' کمیا گیا ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ حضرت شخ اکبر محمال جمال جمال سے اکتساب فیض ممکن ہوا' کمیا گیا ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ حضرت شخ اکبر محمال الدین "ابن العربی " محضرت مجدد الف ثانی" محضرت شاہ وئی اللہ " فیخ عیلی نور الدین احمد نادہ قبال ' محمد حسن عسری 'ڈاکٹر بربان احمد فار وتی اور سید حسین نصر کے افکار سے خصوصی استفاد ہے کی کوشش کی گئی اور جس بارگاہ سے جو عطاب وا' اسے اپنے کا سے مطم کی حیثیت خصوصی استفاد ہے کی کوشش کی گئی اور جس بارگاہ سے جو عطاب وا' اسے اپنے کا سے مطم کی حیثیت سے بڑھ کر سمجھا گیا۔ ان اہل معرفت و علم کانام میوا ہوا ہونا بھی خیر کیٹر میں شریک ہونے کے متاب فیسے بڑھ کر سمجھا گیا۔ ان اہل معرفت و علم کانام میوا ہونا بھی خیر کیٹر میں شریک ہونے کے متاب فیسے بڑھ کر سمجھا گیا۔ ان اہل معرفت و علم کانام میوا ہونا بھی خیر کیٹر میں شریک ہونے کے متاب فیسے بردھ کر سمجھا گیا۔ ان اہل معرفت و علم کانام میوا ہونا بھی خیر کیٹر میں شریک ہونے کے متاب فیصل میں اسلام اسے اسے بڑھ کر سمجھا گیا۔ ان اہل معرفت و علم کانام میوا ہونا بھی خیر کیٹر میں شریک ہونے کے متاب فیسے میں میں کیا کیا ہونے کیا میں میں کیا ہونے کی میں کیا ہونے کی کیا ہونے ک

یہ آرزو کہ فکری اور علی کاوشوں کا محور آمت میں یہ ختنف پہلوہوں "اکتاب ذاتی اسیں بلکہ والد محترم موانا محمد متین ہائمی مدخلہ نے ابتدای سے تربیت کا پورا ذھا نچ ای اصول پر استوار کیا اور اس کے مطابق ایک ذبنی ماحول ترتیب دیا اگر آئندہ صفحات میں اس آمت کی خدمت کا سب آرزو کی کوئی جملک و کھائی دیتی ہے اور یہ سطری کی درج میں اس آمت کی خدمت کا سب بنی بین قواصل میں یہ اننی کی تربیت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنبوں نے بھیٹ بزر گانہ شفت روا ملی خان ما اس خاکم کہ مستم ہا اس تربیت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنبوں نے بھیٹ بزر گانہ شفت روا رکھی اور ایٹ نوان علم کے دیزہ خواروں میں شمولیت کا شرف عطاکیا۔ ان میں استاد گرای پروفیسر محمد منور ہیں کہ جن سے سیندرااز آرزو آباد دار کا سبق پر جااور یہ سبق اب تک جاری پروفیسر محمد منور ہیں کہ جن سے سیندرااز آرزو آباد دار کا سبق پر جااور یہ سبق اب تک جاری شرف علی استاد کا شامہ کو ایس کی خواروں کی فرست میں بناران م بخبر جل کھاجا کے گا۔

ب شایدا کی گئی کے دو خیالات کی خیاد کی نجم اسی سے گفتگو اور اکتب فیض کے دوران میں مرتب ہوئی این کی حوصلہ افرائی نے ابتدای میں وہ رائے متعین کے تیے جن پر غور کرتے ہوئی مرتب ہوئی این کی حوصلہ افرائی نے ابتدای میں وہ رائے متعین کے تیے جن پر غور کرتے ہوئی مرتب ہوئی این کی حوصلہ افرائی نے ابتدای میں وہ رائے متعین کے تیے جن پر غور کرتے ہوئی مرتب ہوئی این کی حوصلہ افرائی نے ابتدای میں وہ رائے متعین کے تیے جن پر غور کرتے ہوئی مرتب ہوئی این کی حوصلہ افرائی نے ابتدای میں وہ رائے متعین کے تیے جن پر غور کرتے ہوئی اس کی جن پر غور کرتے ہوئی اس کے تھے جن پر غور کرتے ہوئی دول گوان کے دوران کو اوران کی حوصلہ افرائی نے ایک کو اوران کے متعین کے تیے جن پر غور کرتے ہوئی اس کے تھے جن پر غور کرتے ہوئی دول گوان کی حوصلہ افرائی کے ایک کی دوران کے دوران کے

ان تائج کی طرف سنر ہولجب خیال آنا ہے کہ سلیم بھائی نہیں رہے توابی ہر فکری اور تحریری کاوش ہے معرف مجسوس ہوتی ہے الکین ان کی مجت کا عکس شیم احمد کی مربر سی کی صورت میں اب بھی بجھے حاصل ہے۔ ۔۔۔۔سلیم احمد ہے تعلق کے سائے میں سجاد میر اور طاہر مسعود کی دوسی بھی نفید ہوتی جو آج بھی میرے لئے مراثہ حال ہے۔ جس طرح لفظوں کے تاذم ہوتے ہیں 'اس طرح الل محبت کے تلاذمات بھی ہیں۔ آج سے پندرہ سال قبل لا ہور آند پر استاد محترم پروفیسر سجاد ہا قررضوی کی مربر سی بھی حاصل ہوئی۔ ایک خاص انداز میں اشیاء پر غور کرنے کا طریقہ میں۔ آنے سے پندرہ سال آئیل الا ہور آند پر استاد محترم پروفیسر سجاد ہا قررضوی کی مربر سی بھی حاصل ہوئی۔ ایک خاص انداز میں اشیاء پر غور کرنے کا طریقہ میں نے حاصل کی۔

نگری طور پر محمد سمیل عمر اور برا در گرای احمد جادید سے ہم سفری بہت پرانی ہے۔ وہ سمارے خیالات جواس کتاب میں ذیر بحث آئے ہیں 'ان پر آن سے مکالمہ ہو تارہا ہے۔ اس میں میری بہت می اغلاط درست ہو میں آور سوچے کے لئے نگی راہیں ملیں 'بلکہ یوں ہے کہ اصل میں میں ان دوعن بزوں کے ساتھ مل کر ان سوالات پر سوچتارہا اور ان کی مدد مجھے حاصل رہی۔ سمب سفیاں کہ تر سر سوچتارہا اور ان کی مدد مجھے حاصل رہی۔

المنده صفحات كي تحرير سي بجائے خودان كى رقافت كاتمزيں۔

اگر "اشاعتی زندگی" کی اصطلاح مناسب سمجھی جائے تواس کا آغاز میرمریتی محترم جناب عطاء الحق قاسمی کی حوصلہ افزائی سے ہوتا ہے میری پہلی تحریر اننی کے اوبی سفے پر شائع ہوئی اور بہت سارے مضامین انہوں نے باصرار مجھ سے لکھوائے اور شائع کئے۔ یہ ان کی پر خلوص اور میر لطف دوستی کا ایک ایما پہلوہ جسے احمان کے درج میں شار کر تاچاہے۔

اسلامی تہذیب کے مختف پہلوؤں ہرائیہ مکالمہ گزشتہ پندرہ برسوں سے براورم فیف بخش صاحب کے ساتھ جاری ہے۔ اسے مکالے کے بجائے زیادہ تر مناظرہ کمناھاہئے۔ بہت سی نئی راہیں اس گفتگو میں واہوئیں۔ اپنی تنقیدی ذہانت سے بیدا ہوئے والے سوالوں سے انہوں نے جس قدر جھے زج کیا' اس کی تلافی اس کتاب کی اشاعت میں اپنی جناتی محنت اور انسانی محنت سے انہوں نے کردی۔

تندیوں کی تغیر میں ان کی جمالیات کابنیادی کر دار ہو آہے۔ فنون مقدسہ کی اہمیت کے سلسلے میں عموماً قریمیوف شو آن اور میش برک ہارٹ کی تحریروں سے استفادہ جاری رہا۔ ر

جناب ذوالفقاراحمد کوچونکه ان فنون سے عملی دلچیں ہے اس لئے اس موضوع پر ان سے مسلسل مکالمہ ہو باہے اور اس سے بہت ساری نئی راہیں سوجھتی ہیں۔ اس کتاب کی تزمین اور اشاعت کے سلسلے میں ان کی خصوصی دلچیبی کاشکر میہ واجب ہے۔

جناب انور جاوید نے جس طرح اس کتاب کی ' مشینی ' کتابت اور پروف پڑھنے میں محنت کی اس کا شکریہ اوا نہیں ہو سکتا۔ انگریزی محاورے کے مطابق اگر انگی محنت نہ ہوتی تو یہ کتاب دن کی روشنی نہ دیکھ سکتی یا کم از کم اتنی جلد نہ ذیکھ سکتی۔

برادر محترم جناب تحسین فراقی کو قررین زمانه رفیقے که خالی از خلل است کما جاسکتا ہے کیونکہ اسکے مزاج میں دوسرے مصریحے کے لوازم بھی سرور گفتگو کے اعتبارے موجود ہیں۔ ان سے گفتگو بمیشہ فکر کے نئے امکانات کی طرف رہنمائی کرنے میں معاون ہوئی۔

دندگی میں ایوں آ شکریے بہت واجب ہیں لیکن برا درم غلام ربانی آگرو اور جناب محمد ابن الحن سید سے طریق محبت کا کشاب کیا۔ یہ انسانی تعلق کی فرامرار کیمیا ہے۔ اس کے آواب کسی کسی کو آتے ہیں۔ براورانداور سرپرستاند تعلق کی پاس داری میں یہ بے مثال شخصیتیں ہیں۔

کتابوں کے دیباچوں میں عموماً شکر میں کی فہرست ہوتی ہے لیکن میری خوش تسمتی ہے کہ سیہ فرش تسمتی ہے کہ سیہ طویل ہوگئی۔ ملازم کوایک در دیکھنا ہوتا ہے اور گداگر کو سودر إلى میراشار گدایان محبت میں ہے اس کئے کاسہ دل میں ہردر سے آئے ہوئے کارے ہیں۔

خداہ ار کے معاشرے میں ان لوگوں کو اور ان جیسے لوگوں کو سلامت رکھے کہ ان کے ساتھ ہی آدمی مل کر سوچتا ہے اور شکر کرتا ہے کہ کم از کم اسے اہلِ خیرے آیک نبیت نیاز تو حاصل ہے۔ یہ سارے لوگ کسی نہ کسی درجے میں اسلامی تہذیب ہی کے مظاہر ہیں۔ ان سے تعلق بھی آیک تہذیب ہی تجربہ ہے۔ آخر میں جناب سیدوا جدعلی شاہ کا شکریہ ضروری ہے جن کی سربرسی ادارہ نقافت اسلامیہ کے لئے اور ذاتی طور پر میرے لئے متاع عزیز ہے۔



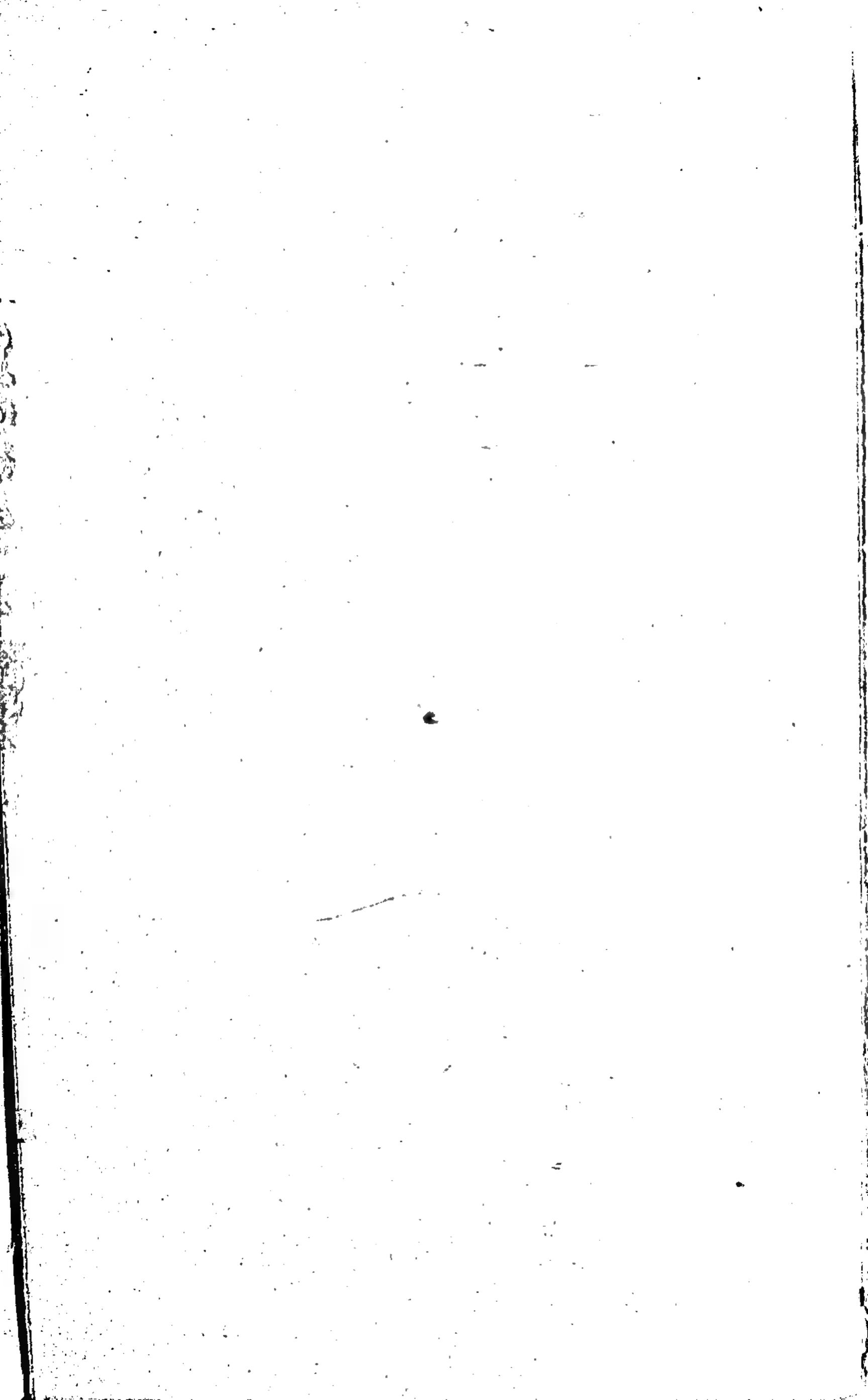

ونیامی نداہب کا آغاز سمی شوروی کی آمدے ہوتا ہے خواہ یہ وی خارجی طور پر ا بنی نشانیوں سے مشہور ہو یااس کی موجود کی کا ثبوت نداہب کے دعووں اور ان کے نظام میں موجودوی کے عناصرے ملے۔ وی اور اس سے مسلک بتائج کا اٹیات کے بغیر ذہب اس کے نظام اور اس کے باریخی نتائج کے بارے میں کوئی معقول مطالعہ وجود میں نہیں آسکتا۔ جدید علمیات کابدایک بردامسکدے کہ وہ زاہر جسے عظیم مظہر کوایے دائر ڈعلم سے خارج بھی نہیں كرسكتى اور خود ساخت تجربى منهاج يريفين ركف كى وجدے وحى اور اس كے مبدا كے ورائے انسانی تصور کو تبول بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا نتیجہ سے کہ آناز مطالعہ بی خود مذاجب کے اپنے بنیادی وعودل کی تفی ست ہو ماہے۔ اس تفی شنے پیدا ہوئے والے طلا کویر کرنے کے لئے بہت ے طریقے اختیار کئے جاتے ہیں۔ تمیں بشریات کے تحت تصورات کے ارتقا کو بنیاد بنایا جا آ ہے ، کمیں ساجی اور معاشی حالات سے مسی ذہب کو خیالات کے ایک نظام کے طور پر "ارتقاید بر مظمر کے طور پر دیکھا جا آ ہے اور مہیں نرجب کے آغاز کے اسباب نفسیاتی عوامل میں علاش کئے جاتے ہیں۔ اس خلا کو پر کرنے کی ہیہ کوششیں بجائے خود اتنی غیر منطقی ہیں کہ ان پریفین کر تا ان تمام مجزات پریفین کرنے سے بلکہ خود وحی کی معجزاتی حیثیت پریفین کرنے سے کہیں زیادہ مشكل ہے۔ ليكن عهد بعديد كاشعور كائنات كى روحاني تعبير سے بيخے بے لئے كوئي تيت و يے بر تیارے خواہ بیقیت خوداس شعور کادا تھی منطقی ربط ہی کیوں نہ ہو۔ نداہب کے نظام میں دحی کو اتى مركزى اورجوبرى حيثيت طاصل بكراس كى اس حيثيت كالثاب كي بغيركسى مطالع كا

آغاز ممکن ہی سیسے ایک مرتبہ اس تصور کومان لینے کے بعد منها ہم العد کے چند بنیادی اصول بھی طے ہوجاتے ہیں اور ان سے صرف نظر آلر تا ممکن نہیں ہوتا۔ لینی اس تصور کو اپنے دائر ہم مطالعہ میں شامل کرتا یانہ کرتا کسی ایک جزیا ایک حقیقت کو شامل کرنے یانہ کرنے کا سوال نہیں مطالعہ میں شامل کرتا یانہ کرتا کی افلام کاجواز یاعدم جواز ثابت ہوتا ہے۔

وی انسانی گروہوں اور خدا کے در میان رسالت کے ادارے کے واسطے نے مکالے کا الم ہے۔ ہم اے مکالہ اس انتبارے قرار دے سکتے ہیں کہ حقیقت کے بیدط اور ورائے شکل و مثال ہونے کے باوصف و تی ہر ذمانے کی انسانی ضرور توں ' فطرت کے تقاضوں اور تدبیر اللیہ کے تحت متعین کر دہ تاریخ کے رخ کے تحت آتی ہے۔ یہ واعیات بنیادی طور پر انسان کی طرف سے سوال کی حیثیت رکھتے ہیں اور وحی ان کا جواب ہے۔ چونکہ وحی زمان و مکان انسانی کے تناظر میں آیک تسلسل اور تر تیب کے ساتھ طاہر ہوئی ' اندا اس بات کا قوی امکان ہے کہ فطرت انسانی کے وسیح نقتے پر وحی کے اس نظام میں بھی ایک محقول تر تیب پائی جائے اور اس کی فری واج و عمل سے متعلق ہوتوا س کا دو مرا پہلواس کی کا نکافی اور آفاقی فطرت سے بھی تعلق رکھے۔ یہی دو مرا پہلو ندا ہب کے باہمی مزاج میں آیک ربط اور مشابہت کی ضائت دیتا ہے۔

یوں و ذاہبِ عالم کے در میان ربط اور تدریج ' نیز ان کے مزاجی اختلاف و مماثلت کا موضوع بجائے خود ایک Discipline کی حثیت رکھتا ہے لیکن اس باب میں ہم اسلام کے حوالے اسے اس کے ایک جزیعتی اور ان کے در میان تعلق کی نوعیت پر حوالے اے اس کے ایک جزیعتی اور یان مامیہ کے مزاج اور ان کے در میان تعلق کی نوعیت پر کھنگو کریں گے۔ ملت اسلامیہ بعد میں اپنے آریخی پھیلاؤ کے ممل سے گزرتے ہوئے جن جن فراہب کے دائروں میں داخل ہوئی اور وہاں جو آریخی نتائج بیدا ہوئے ان کاذکر مناسب میں داخل ہوئی اور وہاں جو آریخی نتائج بیدا ہوئے ان کاذکر مناسب میں داخل ہوئی اور وہاں جو آریخی نتائج بیدا ہوئے ان کاذکر مناسب میں داخل ہوئی اور وہاں جو آریخی نتائج بیدا ہوئے ان کاذکر مناسب میں داخل ہوئی اور وہاں جو آریخی نتائج بیدا ہوئے ان کاذکر مناسب میں داخل ہوئی اور وہاں جو آریخی نتائج بیدا ہوئے ان کاذکر مناسب میں داخل ہوئی اور وہاں جو آریخی نتائج بیدا ہوئے گا۔

ادیان سامیہ میں حضرت ابراہیم کی جیٹیت جدِاعلیٰ اور اس اعتبار سے مرکز اور مبدا کی ہے۔ آپ کی ذات کایہ پہلواس فاص دائرہ قداہب میں حضرت آدم سے مماثل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ فریس حضرت آدم کاذکر آدم تانی کے لقب سے کیاجا آہے ، لیکن یہ لقب بات کہ فریس حضرت نوح کاذکر آدم تانی کے لقب سے کیاجا آہے ، لیکن یہ لقب

نسل انسانی کے دوبارہ میلنے کے اعتبارے ہے 'خود فد ہمی فکر اور نوعیت وہی کے اعتبارے نہیں۔ بسرحال "حضرت ایر اہیم ہی ہے ادیان سامیہ کے نقشے کا آغاز ہو آ ہے ادر اس کے مختلف مراحل شروع ہو کر ایک توس سفر کے بعد شمنیل کو جینچتے ہیں۔
اس پورے منظر پر گفتگو کرتے ہوئے ارتھجوف شو آن نے اس کے مراحل فطرت انسانی میں خبر کے مختلف مرکزی داعیات کے اعتبارے طے کے ہیں:

سن برے سے مرس رہ بیت ہے۔ میارے ہے۔ ہیں:
"ایمان 'اطاعت ' واخلیت ' اعتدال ..... یمی سامی توحید کا دائرہ ہے۔ ابراہمیت
ایمان ہے ' موسویت اطاعت ہے۔ اور جو قانون اطاعت کولازم کر آ ہے ' بجائے خود آیک

طرح دائرے کی تحیل ہے۔ عیسائے داخلیت ہے ۔۔۔ ایک ایسی داخلیت جوموسوی تحیل ہے اللہ میں داخلیت جوموسوی تحیل ہے اللہ موسکتی ہے اور آخر کار اسلام فرکورہ بالا

اوصاف کے در ممان اعترال وتوازن پر زور دیتا ہے۔ یہ او صاف (اس ذہی دائرے میں)

اول واخرى جنيت ركيت بيل- بحران دواوصاف كعملى اطلاق بين اطاعت كاعضر أجاباب

یعنی قانون کاجس میں زور اخلاص پر ہے جوایک طرح سے عیسوی داخلیت کی صورت ہے " یا

اس طرح اسلام کاتصور خاتمیت در اصل اس کے تصور جامعیت سے وابستہ ہے۔ یہ جامعیت ماسبق نیوتوں میں کرتی بلکہ صرف اس امری شادت جامعیت ماسبق نیوتوں میں کرتی بلکہ صرف اس امری شادت

وی ہے کہ بر بوت اپی جگد ایک کمال کوظاہر کرتی ہے۔ املام کمالات کے اس تعلیل کوایک

محيط تاظرين ارتكاز فرايم كريا باوراس اعتباري على الفي ( Synthesis ) كادر جدر كها

اس ختی تالیف کے مطالع کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اے اور اس کے بورے تاریخی سلسل کوانسانی فطرت بنیادی طور پر تمن سلسل کوانسانی فطرت بنیادی طور پر تمن درجات شعور سے عبارت ہے۔ پہلے درجے کا اصول تعقل نتائج ہے اور اس کی روح خوف درجات ہے۔ اس خوف سے اطاعت اور قانونِ اطاعت وابستہ ہیں۔ سامی منظر میں سے موسویت کا

اصول ہے۔ دو مرے درجُ شعور کا تعلق عمیت ہے 'اس کا مظمرا فلا می اور قربانی ہے اور یہ عضر غیب میت کاغالب عضر ہے۔ اور تیمرے اور آخری درجُ شعور کا آخلق معرفت لینی اور اکری دعفر تی اس کا عفر علی اور فلور توازن ہے ۔۔۔۔۔ یہ عضراسلام کے منظر میں خود کو ظاہر کر تا ہے۔ توازن کے اس اصول کی ایک اہمیت یہ ہے کہ خود فطرت انبانی مختلف پہلووں میں توازن پر اگر نے عبارت ہے ۔۔۔ فلا ہو تا کو در میان توازن ۔۔۔۔ وحدت و کثرت کے در میان توازن انسان کی جب فلا فت کا جزواعظم ہے ؛ چنا نچہ می وجہ ہے کہ اور یا اس ماری گفتگو ہے یہ تیجہ بھی ہر آ مدہ و تا ہے کہ و جی کے تسلسل کا ایک تعلق انسان کی جب فلا فت پر بنیادی اصرار کر تا ہے۔

اس ساری گفتگو ہے یہ نتیجہ بھی ہر آ مدہ و تا ہے کہ و جی کے تسلسل کا ایک تعلق انسان کی جسی خوار کہ اس کے حصول کمال ہے ہے 'اور خود بخیل و جی کا تعلق فطرت انسانی کی بہیو حقیقت کاذکر اس لئے بھی ضروری ہے کہ یہ یو حقیقت کاذکر اس لئے بھی ضروری ہے کہ جامعیت مجوری ایزا کو نہیں گئے بلکہ اس کی اپنی ایک بسیط حقیقت ہے جو ایزا میں مختلف کے جامعیت مجوری ایزا کو نہیں گئے بلکہ اس کی اپنی ایک بسیط حقیقت ہے جو ایزا میں مختلف کے جامعیت مجوری ایزا کو نہیں گئے بلکہ اس کی اپنی ایک بسیط حقیقت ہے جو ایزا میں مختلف کہ جامعیت مجوری ایزا کو نہیں گئے بلکہ اس کی اپنی ایک بسیط حقیقت ہے جو ایزا میں مختلف

اعتبارات ے طاہر موتی ہے۔

ندہی فکر کے اعتبار سے اسلام سے ظہور کا سیاق و سباق وہ ہے جس کا اوپر ذکر ہوا' لیکن وحی چونکہ انسان کی کلیت کو مخاطب کرتی ہے 'لنڈااس کی داخلی فطرت کے ساتھ ساتھ اس کی خارجی اور کا کتاتی فطرت اور اس کے عناصر کابھی لحاظ رکھتی ہے۔

يَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَ كُرُمِنْ ذَكْرِ وَأَنْ فَى وَجَعَلْنَ كُرُ مِنْ ذَكْرِ وَأَنْ فَى وَجَعَلْنَ كُرُ مِنْ ذَكْرِ وَأَنْ فَى وَجَعَلْنَ كُرُ مِنْ ذَكْرِ وَأَنْ فَى وَجَعَلْنَكُمْ إِنَّ اللَّهِ مُعُوبًا وَقِدًا إِلَّا لِتَعَارُ فُو أَ إِنَّ السَّهُ وَمُا وَقِدًا لِللَّهِ النَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ ال

جس طرح وی کی حقیقت ایک بسیط جوہرہے 'ای طرح حقیقت انسانی خود ایک بسیط جوہر ہے۔ یہ جوہر کسی ایک شکل یا کسی ایک اعتبار ظہور سے اپنے تمام ترامکانات کو ظاہر نہیں کر سکتا ؟ چنانچہ صلاحیتوں کی کثرت 'نسلی اور گروہی نفسیات اور استعداد کی بو قلمونی کمال کے مخلف بہلووں کو ظاہر کرتی ہے اور ای ظہور کو ایک دوسرے کے وسلے سے درجوں اور اس کے مخلف بہلووں کو ظاہر کرتی ہے اور ای ظہور کو ایک دوسرے کے وسلے سے

00949

بی نااور اس کی معرفت حاصل کر ناتسلسل کمال کو آلفب کمال میں منتقل کرتے جانے کا ممل ع'اور سے عمل بنیادی طور پر انسان کے منصب ظلافت کا نقاضہ اور اس کی بخل ہے۔ چونکہ منصب ظلافت صیعت انسانی کی اصل ہے'اس لئے وحی اسلام انسانی فطرت میں گرت کے ظہور کا اثبات کرتے ہوئے'انسان کی اس جو ہری حقیقت ہی کو اپنا اصل مخاطب بناتی ہا اور اس بناپر اپنے اساسی نقطۂ نظر کی بنیاد و حدت نوع انسانی کے تصور پر رکھتی ہے۔ یساں سے بات قابل غور ہے کہ جس طرح خارجی تاریخ کے منظر نامے میں اطاعت' محبت اور معرفت کو آخری ورج میں ایک جامعیت حاصل ہوتی ہے'اسی طرح منصب خلافت یابوں مجھنا چاہئے کہ انسانی فطرت میں ہوج ہری عضر جو اس منصب سے عبارت ہے'وہ بھی ان تین عناصر کی جامعیت رکھتا فطرت میں ہوج ہری عضر جو اس منصب سے عبارت ہے'وہ بھی ان تین عناصر کی جامعیت رکھتا ہے۔ ہوط آدم کی دکایت اس جامعیت کے گم ہوجانے کی داستان ہے'اور مختلف ندا ہب کے مزاج کا جائزہ لیتے ہوئے ہم اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ اسلام اپنی داخلی جامعیت کی مدد سے اس مشدہ جامعیت فطرت انسانی کی بازیافت کا راستہ ہے۔ اس باذیافت کا ایک عمل وہ ہے جو انفرادی ذند گیوں میں وقرع پذر ہوتا ہے .... لیکن اس کا ہو پہلوا س وقت زیر بحث ہے'اس کا تعلق اس کمال سے ہوتہ آدری کے منظر میں وتی کے امکانات کے درجہ وار ظہور سے حاصل تعلق اس کمال سے ہوتہ آدری کے منظر میں وتی کے امکانات کے درجہ وار ظہور سے حاصل

یمال تک ہم نے یہ اندازہ قائم کیا ہے کہ اویانِ سامیہ میں اسلام کے تصورِ خاتمیت اور اس کی جامعیت کی کیانوعیت ہے۔ اب ہمیں یہ ویکھنا ہے کہ وحیِ اسلام کے اوّل مخاطبین کون متھا اور ان کی جامعیت کی کیانوعیت ہے۔ اب ہمیں یہ ویکھنا ہے کہ وحیِ اسلام کے اوّل مخاطبین کون سخے اور ان کی خطری امکانات سے ایک پوری آریخ سے اور کس طرح ان امکانات سے ایک پوری آریخ سے جنم لیا اور آریخ عالم پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔

مسمی بھی ہے۔ ذہب کا آغاز آریخ انسانیت میں ایک نئی ذہنیت 'ایک نے روحانی اور اخلاق

Type

Type

کا آغاز ہو آ ہے جس کی تفکیل میں اس ذہنیت کے نسلی عناصر شامل ہوتے ہیں اور اس فرہب سے مخصوص وجی اس کی خاص شکل اور اس کا اپنا مزاج متعین کرتی ہے۔ زماع قبل از اسلام کے عرب نقشے پراگر غور کیاجائے توجزیرہ نمائے عرب کے مخصوص حالات کے تحت سامی مزاج کی بعض خصوص این مراج کی بعض خصوص کی بعض کی بعض خصوص کی بعض کی

جمیں اس تطے اور اس کے ارو کرو کے علاقوں میں زبان کے ایک فاص ارتقالی دامتان ساتی ہے اور ایسامسوس ہوماہ کروادی دجلہ و قرات میں بنیادی توجہ زبان کے ارتقارے اور بید مرکز آبسة آبسة جزيره نمائ عرب كى طرف سفر كردباب- بدبات ماري كى بركتاب ميس د كهائي وی سے کہ اسلام کی آمدے فور ایکے عربی زبان اسے کمال کی صدوں کوچھور بی تھی لیکن کیا بدواتيد صرف بارج إلى كالك كذرال لمرب ياس باني فطرت كي مرى جنول يربعي کوئی روشی برتی ہے؟ زبان میں کمال کے عقبر کابداہوتاصلاحیت بیان کے ارتقااور اس کے كمال كوظام كرما ياور من حيث المجرع عمى معاشرك مين زبان كالك فاص دربع ينيخانفس ناطقه كے حسول كمال كى طرف اشاره كرماہے۔ صلاحیت بیان میں اور اک حقیقت ، مشابدے کی غیرمعمولی حس اور این باطنی کیفیات کی شاخت مب کے مب شامل ہیں۔ زبان صرف بیان بی شین بلک ایک بورا عرصه اوراک ( Field of Perception ) ہے 'اور عربول میں یہ کمال سامی ذہن کے اس د جان سے پیدا ہوا جے ہم تھراور مشاہدے کو کھا کرنے کی صلاحیت ہے تعبیر کر مکتے ہیں۔ تفکر عرف ذہن کاوہ عضرے جس کی شہادت ہمیں حضرت ابراہیم کی حکایتوں ہی سے ملنی شروع ہوجاتی ہے۔ مشاہدے کے عناصراور عرب ذہن کی بوری تشكيل مين اس كاكروار مختلف مرحلون ير "خصوصاعريي اوبيات مين تمايان و كهاتي ديتاهيدان عناصر کے باریخی مضمرات کی بحث اینے ضروری سیاق و سباق میں آئے آئے گیا۔ تفکر اور مشاہدے گی 'بیک وقت ایک سلی خصوصیت کے طور پر موجود کی دراصل ایک مالف ( Synthesis ) کے امکان کی طرف اشارہ کرتی ہے کیونکہ سے دونوں صلاحیتی سلی نفسات میں داخل اور خارج کے قطبین کی تمائندگی کرتی ہیں۔

داخل بین (Introvert) اور غارج بین (Extrovert) علم نفیات کی اسطلامیں بیں اور انفرادی مزاجوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ لیکن اگر اس کااطلاق نسلی نفیات کے دائرے میں کیاجائے تو بھی اس سے قوموں کے مزاج کے مختلف اسالیب کا ندازہ ہوتا ہے۔ مثلاً آریائی مزاج کی کچھ خصوصیات ہیں جو پورٹی آریائس بیش ظاہر ہوتی ہیں ، لیکن ہوتا ہے۔ مثلاً آریائی مزاج کی کچھ خصوصیات ہیں جو پورٹی آریائس بیش ظاہر ہوتی ہیں ، لیکن

مندوستان میں آریائی مزاج داخل بین ہے اور اس کتے اس سے پیدا ہونے والے نہائج کی نوعیت عموماً تفکراتی Contemplative ہے۔ یورٹی آر یائیت این خارج بین صلاحیت کی دجہ سے جونتائج بیدا کرتی ہے بنیادی طور پر عملی توعیت کے ہیں۔ اسی طرح سامی مزاج کے دودائرے قرار دینے جاسکتے ہیں۔ سامی اقوام میں میودی مزاج بنیادی طور پر Introvert ہے اس لئے اس کے لئے اپی قوم وسل اور اسے مزاج کے دائرے نے نکانامشکل ہوتا ہے 'اور اس کا بنیادی ر جان میہ ہے کہ وہ ہر حقیقت پر اپناتسلی رنگ چڑھانا ضروری مجھتی ہے اور تسلی اصطلاحوں میں سوپچی ہے۔ اس کے برخلاف عرب مزاج 'جس میں بنوعد بان اور بنو قحطان دونوں شامل ہیں ' شروع بی سے ایک خارج بین ربخان کا مالک ہے۔ اس ربخان نے اس کے اندر تھلنے کی خواہش مردت اور شجاعت کے اوصاف 'اور سب سے تمایاں طور پر فیآمنی کاوصف بدا کیا۔ زمانه قبل ازاسلام كمعاشرك كامزاج الني اوصاف كى منتشراور بي تناسب كيفيت ي تشكيل بالا ہے۔ اس خارج بنی کی صلاحیت نے عربوں میں ایک طرح کی عملی دانش بھی پیدا کی جس کا بنیادی اظهار ایک طرف ان کے تجارتی ذہن کے ذریعے ہوااور دومری مون ان کی ان فیلومنک حكمت عمليول مي جن ك ذريع انهول ف ايراني اور بازلين سلطنول ساسا والط استوارر کھاور اسم ایک ایساتوازن دیاجس سے ان کی آزادی پر کوئی آجے نہ آنے پائی سان دونول پهلوول کی خاصی دلچسپ تغصیل جمعی دی اولیری کی کتاب ARABIA before سے التی ہے۔ Muhammad

مجموعی طور پر ظهور اسلام ہے فورا پیشتر ہمیں عرب کے انسانی نقتے میں چند بنیادی تبدیلیاں آئی دکھائی دیت ہیں۔ قبل از اسلام کے عرب پر لکھتے ہوئے جار جیو لے وی دی لاویڈ انے جگہ جگہ سے سے شکایت کی ہے کہ قبل از اسلام کے عرب پر جمیں متاسب آریخی مواد سیں مانا اور اس کی وجہ سے اس کے آریخی فہم میں جگہ خلا موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود سے بات واضح نظر آتی سے اس کے آریخی فہم میں جگہ خلا موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود سے بات واضح نظر آتی

Delavida: Pre. Islamic Arabic
The Arab Heritage! Nabih-A-Faris

ہے کہ عرب میں تجارت کاایک عمد حتم ہونے کے بعد بدویت کاایک طویل دور آیا ہے اور بدويت كاس دورت نكلن كا أغاز اسلام ك ظهور سے كھى بى ملے ہوا۔ اس كى اولين دستاويز ایلاف قریش ہے۔ ای ہے مکہ کی مرکزی حیثیت دوبارہ بحال ہوتی شروع ہوتی اور ای کے ذریع مکے نے ایک مکا باریخی مزاج بیدا کیاجس میں بدویت کے عناصر بھی تھے اور شریت کے ابتدائی نقوش بھی م باز نظینی اور ایر انی سیاس اثرات کی چھوٹ بھی پڑتی تھی اور اس شنر کوایک تمایال سیاس آزادی مجمی حاصل تھی۔ تجارت کے واسطے سے اہل کمدودر تک کاسفر کرتے اور اس میں ہندو چین تک کے اثرات اسینے ساتھ لاتے۔ اس امر میں ان کاتوی حافظ وراک اور توت مشاہرہ ان کی مدد گار ہوتی و و مری طرف دور دور سے حجاج موسم ج میں مکہ آتے اور اسیے مائه دور درازعلاقول مين موفي والى تبديليول كى أيك بورى داستان لات برره نمائع رب اوراس کے ارد کرد کے علاقول میں عیسائیوں اور یمودیوں کی زہی چیقلش اور اس کے ساتھ خود عيسائيول كورميان مختلف نكته آفرين فرقول كى آويزش فيدمب اوراس كي بيجيده مسائل كوعام فضا كاحصه بنادياتها ـ اوران تمام شوابدے بيه ظاہر بومانے كه اكر ند بمي نقطة تظرنه بھي اختیار کیاجائے تو تغیر اور ایک عظیم تبدیلی کے عناصر ایک انتهائی محدود دائرے میں تمایاں ہونے كي يقع اوراس تغير كمل كوماريخي طوريرايك خاص حد تك يهنيان مين الهامي ذاهب كا ہاتھ شامل تھا۔ ماسبق نبوتوں کی پیش کوئیاں تدبیر اللب کے تحت ایک خاص سمت میں مرسخ ہوتی چی جارہی تھیں۔ اس پورے عمل میں جوالوہی منطق کار فرماتھی عدید ماریخی فکراس کے نظام كو بجيئے سے عاجزت الكن اسے اس بات كااحساس ضرور ہے كديد سار انقشد ايك خاص سمت من سفر كرر ما تقا۔ وى قديم اللي نفسيات كے عند سرا بيان كے ذرائع رفته رفته مورت حال كوايك نى الحظيم اور برق أساوى كوسهارن كي كين تاريخي فكران اصطلاحوں میں شمیں سوچتی اس کئے بہت نمایاں اور منطقی ترتیب واقعات کی تاویل بھی محص الفاق قرار دے كر كرتى ہے۔ مثل شينكر جيسائفق طلبى جوہروا تع ميں ايك نظام ويلما ہے اور باری کی بہت منظم منطق میں اس کی تشریح کر تاہے 'اسلام کی آمدے متعلق این گفتگواس مظير كو حض أيك الفاق قرار دے كر شروع كر ماہے: وی اسلام کی خاطب اول می جماعت تھی جس میں اہل بادیہ کی سادگی کے ذریعے دنیا بھر
کے ان گروہوں کی نمائندگی ہوری تھی جو فطری سادگی کی حالت میں کسی بھی نظام عقائد اور
انسانی اعمال کے دائرے میں اس کے نتائج سے آگاہ نئیں تھے۔ ان کا مسئلہ عقائد کی
دیجید گیاں نہیں بلکدا ہے ماحول میں ایک معنویت کی خلاش اور خود کو اس معنویت ہم آہگ کرنے یہ گوشش ہوتی ہے دو سمری طرف کھ کے آجر تھے جو عملی زندگی کی بین الاقوامی صور تون اور
ان کی بیجید کیوں سے پوری طرح آشنا تھ 'تیسرا گروہ عیسائیت اور یہودیت سے تعلق رکھنے ان کی بیجید کیوں سے پوری طرح آشنا تھ 'تیسرا گروہ عیسائیت اور یہودیت سے تعلق رکھنے

Spengler, Decline III IIII Westl L.304

ا والے افراد کا تھاجو روایت پنجیری اور اس کے مضمرات سے واقف تھے۔ اگر ہم ان تمام کروہوں کوار تفاقات انسانی کانمائندہ سمجھیں اور ہرایک گروہ کی آریخی چیٹیت کے آئینے میں فطرت انسانی کے ایک پہلو کے ظہور کی نشانیاں دیکھنے پر آمادہ ہوں توایک قدم آگے ہمیں اس قطرت انسانی کے ایک پہلو کے ظہور کی نشانیاں دیکھنے پر آمادہ ہوں توایک قدم آگے ہمیں اس کا ندازہ ہو گاجو آگے چل کر اسلام کے دعوائے آفاقیت کا ندازہ ہو گاجو آگے چل کر اسلام کے دعوائے آفاقیت کی تاریخی دلیل اور عملی مثال فراہم کرنے میں معاون ثابت ہوئی۔

جس طرح وحی کے ذریعے عطام ونے والاعلم انسانی استعداد سے پیدا ہونے والے علوم سے قدری طور پر الک اور برتر ہو ماہے "ای طرح وی کے ذریعے پیدا ہونے والی ماری اور عام ماری کے اصول حرکت میں بھی زمین و آسان کافرق ہوماہے۔ عام ماری کی حرکت نظام اسیاب کی منطق کے مابع ہوتی ہے۔ اس کامطلب سے تمیں کہ وہ اسے کر دار میں سراسرمادی ہوتی ہے ' بلکہ رید کہ اسباب کواس کے وسیع ترمعنوں میں مہم جس طرح بھی دیکھیں اس کی مخلف جیش اور برتین اس ماری کی واقعاتی شکل مرتب کرتی بین۔ لیکن مجزے کی طرح وی چونکہ براور است ایک درائے قطری مظرے لندادہ اس نظام کے اسباب کے آلع تمیں ہوتی۔ ایک خاص تاریخی مرز وال میں اس کی حیثیت محرک غیر محرک کی ہوتی ہے اس سے ایک ويجيده نظام اسباب كا آغاز توبوما ب كين خود وه ان اسباب ك نظام سے منزه اور ماورار بتى ہے۔ چنانچہ باری ور کھنے کالک طریقہ جوزاہب عالم کے مطالعے سے بماری سجویں آیا ے وہ الف و تمول مدلیات ہے۔ ہم سلے یہ لکھ تھے ہیں کہ وی جس طرح تدبیر السبہ کے محت ایک خاص اصول کے کرظاہر ہوتی ہے اس تدبیر النب کے تحت ظرف وی لین اس کے ظيوري ماريخي مردبهال مين بحي اس خاص ٹائب اور ذہنيت كوتشكيل دينے والے عوال اور مناصر جمع كردية جاتے جن وى كے ظهور كے ساتھ الك طرح سے كوياس كى حدث كے تحت ميه تمام مناسرايك مالني ومدت من وهل كرايك فيرأز امكانات مركز الحيسة اختيار كريستين عراس من موكالك عمل شروع مومات اور محراس الك يورى ماري بدا مولى مجدوا ميد والرساع من رسيت موسئ ماريخ عالم كى معنويت اوراس كى حركت كويكسر تبديل كري من هذا الله من الرياد المسترك المراد الم

اندازہ ہوجائے گاکہ کس طرح عیسائیت کابوراابتدائی منظرنامہ ایک بہت محدود علاقے سے وابسة بالكن اى محدود علاقے ميں "كى ندكى طورير "وہ سارے عناصر جمع كرديے محص جو آئندوعبسائيت كي بارج تمو كي تمتيل بنة بين- كسي جكديد بهي كما كيا ب كدحضرت ميسلي عليه السلام كياره حواري وراصل باره ثانب بي جن سے پوراعالم انسانيت تشكيل يا آب ي أتنده كي وحي اس نمويافته منظر كے اہم عناصر كوايينا ندر سميٹ كر اور انہيں ايك نئي باليف ميں وهال کرایک نیامنظراور ایک اور باب امکانات پیدا کرتی ہے۔ اس طرح دوروحی کی زہبی ماریخ كايوراعمل ارتكازي باليف يموسار تكاز كعمل سيترتيب يا بايم اس يور اعمل میں ارتکازی آلیف چونکہ ایک ورائے انسانی اور الوہی مظمر کی مداخلت سے وجود میں آتی ہے ، اس کے اور کے افقی سفر میں اس عمودی جست کی نمائندگی کرتی ہے جس کے دائرے اسرار ، ے ملتے ہیں۔ یہ ایک اصولی بات ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں وی اپن قطرت کے لحاظ سے ایک بسیط اور غیر متبدل حقیقت ہے کیونکہ وہ سمی زمانی اور مکانی عضرے این اصل میں مشروط شیں ہے 'بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کی مظرے۔ اس طرح وہ انسانی مورہ مل جس میں وحى تازل مولى ، دوجهتين ركفتى بي ..... فطرت وحى كاعتبار سد بسيط ب اور المحدود "اور ظرف وحی کے اعتبار سے محدود اور مرکب ..... چنانچہ اس کی دومری جہت ہے کی ذہب کی ماريخي اور جغرافياني حدود متعين بوتي بي- اكر دوسراعضر شامل ند بو ماتو يملي بي وحي تمام انسانون كے لئے تيامت تك كے كئى ہوتى .....اب يمال سوال يد پيدا ہوما ہے كه پراس مرتبعال میں توہروجی کے ساتھ کم وہیش کیسال نوعیت کی تحدیدات لازم آتی ہیں اور اس کے نتیج میں مستمريجي وحي كے ماتھ آفاقيت كادعوى وابسة نميس كياجا سكتا۔ اس كاجواب تصورِ خاتيت ہے ..... خاتمیت کاتصور چونکہ تمام امکانات وظهورات ماسبق کو محیط ہے اس لئے اسے کو یا ایک مطلق حیثیت حاصل ہوجاتی ہے۔ یہ ایک اصولی بیان ہے "اس کی تفصیل اور اس کے شوابد انشاء الله الي جك يربيان بول محي

اس ساری بحث سے دہ بنیادی نقشہ واضح ہو گیاجو دوروحی کی تاریخی حرکت کو دور مابعدوحی کی تاریخی حرکت کو دور مابعدو کی تاریخی حرکت سے الگ کر تاہے۔ اب سوال صرف بیہ ہے کہ کیادور مابعدوجی کی تاریخ کی کوئی عمودی جت ہے یا نہیں ۔۔۔ تواس کاجواب سے ہے کہ پورے دور مابعد وجی کی عمودی جت پورا دوروجی ہے اور اس کے اسلام نے اجمالاتمام انبیا ہے اسبق پر ایمان ضروری قرار دیا ہے۔ اس اعتبار سے ماریخ مذاہب میں اسلام کی حیثیت آلیف عظیم (The Great Synthesis) کی ہے اور اس کی دو بنیادی جسیں ہیں ۔۔۔۔ ذات اللہ کا تصور مطلق ۔۔۔ اور عالم ظہور میں توازن کامل کا حصول ۔۔۔۔ فریخجوف شو آن نے ان دونوں پہلودی کی اہمیت کواس طرح بیان کیا ہے:

"مسلمانوں کے لئے زمان ایک غیر متحرک مرکز کے گردمسلسل حرکت ہے۔ اگر "فدا
چاہے تو" اسے لوٹا یابھی جاسکتا ہے۔ آدیخ صرف اس حد تک دلیسی کاسب ہے جس حد تک
سمبدا کی خبردیت ہے یادو مری طرف اس حد تک کہ جس حد تک اس کاسفریوم الآخر کی طرف
ہے۔ کیونکہ خدای اقل و آخر ہے۔

اسلام کامقصود تقتور ذاتِ مطلق کوتوازن کی صفت کے ساتھ ہم آ ہنگ کر ناہے۔ تقتور ذاتِ مطلق اس توازن کومتعین کر آہے آور توازن کاحصول تقتور ذاتِ مطلق کے پیش نظر ہوتا ہے۔ توازن میں وہ سب کچھ شامل ہے جو ہم ہیں ایسی انسان اپی اجتماعی اور انفراوی جت سے " ہے۔

چنان کی طرح قائم ہوگئ۔ دونوں عناصرانسانی آریخ میں کمیں اور یکجاد کھائی شمیں دیتے۔
وحدت اصول اور کثرت مظاہر کاجومسلسل توازن اسلامی آریخ و تهذیب میں ہمیں دکھائی
دیتا ہے 'اور جس سے اس کی مکما آفاقیت بھوٹتی ہے جوشی نغیب اور آریخی شخصیت اتوام کے
مختلف پہلووک کو سمیٹنے کے باوجود اس سے آزاد اور منزہ رہتی ہے 'اس کے اس عضر کا دراک
اپنے طور پر شیسٹکل نے بھی کیا ہے۔ اس کی نگاہ میں اسلام کے بھیلاؤگی مظریات ایک خاص
دیجی کا سب ہیں۔ اس خاص طریقہ وسعت کا سبب کون سے عناصر سے 'ان کی طرف اوپر اشارہ کیا جاچا۔ وائر ڈاسلام کی وسعت کی مظریات کے بارے میں شیخل کھتا ہے ؛

شپنگٹر اس معتبر سی پوشیدہ پیغام کی اس معنویت پر غور نمیں کر تاجوانسان کی آفاقی روح سے ہم آئنگ ہے۔ اس مورت مال کے مظمر کاا دراک کر تاہے۔ اس مورت مال کاا دراک ٹی ٹی ارونگ کو بھی ہے وہ

"اسلام کاایک بہت عظیم پہلووہ آفاقی اپل ہے جو صدیوں کے دائرے میں پوری دنیا کی مختلف النوع اتوام کے لئے ظاہر بوئی ہے۔ اس ند بہ کے باطن میں کوئی ایساعضر ہے جس کو ہم وضاحت سے مشخص نہیں کر سکتے لیکن جس نے اسے عرب دنیا سے باہر قابل قبول بنایا ہے "

<sup>1.</sup> Spengler, Dècline of the West.

<sup>2.</sup>T.B. Irving: Islam Resurgent.

اس عضر کی جزیں بیغام کی بسیط نوعیت اور مختلف العناصر انسانی مورت حال کی نفسیاتی اور روحانی کفایت ( Adequation ) بین میں 'اور سدائی جگہ خود مطالع کاایک اہم موضوع ہے۔ اس کااندازہ اس وقت تک ملیں ہوسکتاجب تک نزول قرآن کے زمانے میں جزیرہ تمائے عرب میں بیدا ہونے والی مالیف عظیم اور اس کے اندر مضمر جمان امکانات کا بحربور جائزہ ندلیاجائے اور یہ جائزہ وی کی قطرت سے مطابقت ندر کھتا ہو۔ بیاست معاشرت ارف تدن اور دیکرتمام شعبول میں در جدیدر جدجونتان کی پیدا ہوئے =صرف اسلامی دنیا تک ہی محدود منیں رہے بلکہ دوسری تمذیوں اور غداجب کو بھی براہ راست متاثر کرتے رہے ہیں اور ان عناصر کی کار فرمانی آج بھی جاری ہے۔ یہ عناصراس انسانی اجتماع کے باطن سے پیدا ہوئے 'اور ہور ہے میں جے ہم ملب اسلامیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے میہ مسی مجرد تھور کے إمكانات كانطبور شيس بلكه أيك كلي اور بسيط متيقت بمهوفت سرزمان انفوس انسانيه كي كثرت ے Prism سے زرتی ہے اور انسانی سانچوں میں نت نظامار یاتی ہے۔ اظهار کالی سلسل اس كى مختلف تبين أزمانى اور مكانى كثرت على اس كى ايك منزة وحدت أور مختلف شعبه مائے علم و عمل میں اس کی باہم در آویزاں کیری انقشہ تر تیب دی بین جس سے ہم ملت اسلامیہ کی ذہنی اور نفسیاتی ساخت کوایک منجداور متحر شکل کے بجائے ایک جاری اور مسلسل "بیان" کی شكل مين ديكير سكتة بين اوراس كے حركي وجود كے اور اک ہی ہے اس کے عالم امكانات كااندازہ قائم كركت بي

35/5 

دنیامی کسی ند بهب کا آغاز اس کے مرکزی پیغام کی نوعیت اس کے گر دجمع ہونےوالے انسانی کروہوں کی نفسیاتی اور تسلی ساخت "تمذیوں کاجنم لینااور ان کاعروج وزوال مطالع کے وسيع اور مسلسل موضوعات مي - ندمبي فكراسيخ طور بر "اسيخ مخصوص روحاني اور د نيوي مقاصد اور اصطلاحوں کے تحت 'ان کامطالعہ کرتی اور انہیں ایک نظام علم کی شکل دیتی ہے۔ اپنے انداز کار کے مطابق ندہی فکر ان مطالعوں کے لئے پیجیدہ لیکن روحانی اور ذہنی طور پر مؤثر طريقة رتيب دين باوراس مي بردائره فكركاندراكك نيانظام تاسبات ظاهر بوياد كهائي ديتا ہے۔ بیانظام تناسبات دراصل فطرت انسانی کے اس مخصوص نصور یابہلوے متعلق ہو ہاہے جو اس خاص ند بهب کی بنیاد میں کار فرماہو۔ کمیں سے کام حکا یات سے لیاجا تاہے ، کمیں تغییرو تاویل كوسيع نظام استعال موتين بمسى تمين دائرے بيل فلسع اور مابعد العبياتى بيان كى براو رامت شکل کو ترج دی جاتی ہے اور کمیں کوئی اور میڈیم اختیار کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر بید میان عبروماورائے فطرت اسیاب اور انسانی فطرت کے مانچوں سے ال کر کائنات انسان اور خدانے رہے کا ایک نقشہ بیش کر آے۔ ناہب کی تمام تمدداریاں انسانی نقرر کی نیر تکیاں اور فطرت انسانی کے لامحدود امکانات "سب کے سب کی نہ کی در ہے میں اس تقتے میں ظاہر موتے ہیں الیکن انسانی ذہن کا عمومی سفر فطری وقت سے تاریخی وقت کی طرف ہے ا للنذا بيے جيے وقت كرر ماجاما ہے " يدواعيد شديد تر موماجاما ہے كديد تمام معانى منصبط علوم كى شكل مين اور خصوصاً ماريخ كے نظام اسباب وعلل كے سياق وسباق مين ظاہر ہو سيس۔ فی الجملہ یہ داعیہ کسی اعتبارے نابسند بدہ بھی نہیں ہے لیکن اس وقت تک جب تک کہ ذہب کی مسیح فظرت اور اس کے مافیہ وماسوا کا در ست اور اک باقی رہا اور در جات وجود اور ان سے وابستہ اظماری سانچوں کا تناسب برقرار رہے۔

ای تاسب کے بڑنے کا نتیجہ بھی کھ صدیوں میں زہب کے وہ مطالع میں جو خالفتاً ادی نقطة نظرے کئے میں اور اب ایک بورے شعبہ علم کی حیثیت اختیار کر کے ساجیات ترجب كملاتے ہيں۔ اس عنوان كے تحت زہي مظاہرے متعلق بہت مواد جمع كيا كيا ان كى الك خاص ترتيب وضع كي من اور ان سے نتائج كا استخراج كيا كيا ہے۔ ليكن اس كے باوجود غربي اوربهت عير غربي طفول مين بهي إن مطالعول كوناقص ممجها جا آب اس كي بنيادي وجدبه ہے کے ساجیات زہب کے تحت جو مطالع کئے جاتے ہیں 'وہ زہبی مظاہر کے ورائے فطری مرجشوں کارد کرتے ہوئے ' ذہی مظاہر ' واردات ' تنذیب اور اصول حرکت کو باريخ انفسات باساجيات كاصطلاحول ميس مخصر كرتين بيال بدكما جاسكتا ب كديد طريق كارفسفين تقيدي منهاج سے اور علوم عيل حيالي منهاج كاطلاق سے بدا ہوتے بي اور بيا دونوں مطالع کے جائز منهاج ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں اصولی بات بیے کہ مسی منهاج کے درست یادست ہونے کادارومداراس امریرے کہاس کےاصول موضوع مطالعہ سے کس نوع کی مطابقت رکھتے ہیں۔ دوسرے مید کہ تنقیدی اور حساتی منهاج کوعلوم کی دنیا میں انسویں صدى من جومطلق بالادسى حاصل تعي وه حتم بويكي باورخوداس برات اعتراضات كاورود ہوچکا ہے کہ غدیب تو غدیب و خالص انسانی اور مادی نوعیت کے مظاہر پر بھی اس کااطلاق مشکوک ہے۔ اس منهاج پر اور اس سے جنم لینے والے تصور اساب وعلل پر بہت اہم تقید بر میش وکوی کتابول خصوصا

The Order of Things.
The Archeology of Knowledge

من دکھائی دی ہے۔ اگرچہ یہ مازہ کتابیں ہیں لیکن اعتراضات کاظہور بہت پہلے ہے شروع ہو چکاتھا۔ کارل بین ہائم ای طریقہ کار کاذکر کرتے ہوئے شرائش کے حوالے سے لکھتا ہے: "مبسر کے تناظر کی آریخی حیثیت سے پیدا ہونے والے معیار کے اطلاق کے علاوہ"
ماضی کے کسی خاص عمد کو اس کے اپنے معیار وں اور اقدار کے ذریعے بھی بیان کیا جاسکتا ہے
اور اس کی حیثیت متعین کی جاسکتی ہے۔ علم آریخی کی یہ شکل بھی درست ہے۔ مرورخ "ماضی
کے زمانوں کو ان زمانوں کے اپنے مراکز کے ذریعے بھی بیچان سکتے ہیں "ہے۔

ماضی کے زمانوں میں یہ مراکز کیاہیں 'طاہر ہے کہ تصورات کادہ نظام جواس فاص عمد کے تصورات یا طرزاحیاس کے ساتھ ایک خصوصیت رکھتا ہے 'اور اگر ہے کی دوسرے عمد کے تصورات سے مطابقت نہیں رکھتا تواس ہے اس فاص تصور کی علمی اہمیت کو ضعف نہیں ہینچا بلکہ اس فاص عمد کے باطن تک چنچ کی کلید وہی تصور رہتا ہے۔ تجربی اور تقیدی منہ اج پہلے تصورات اور واقعات کو ایخ تائم کر دہ معیاروں کے مطابق ایک تر تیب اور معنی رہتا ہے اور پھران سے ایک نقشہ مرتب کرنے کی کوشش کر آئے۔ یہ یہ طریقہ کار مابعد الطبیعیات اور اس کے نتیج میں پیدا ہونے والے مظاہر کے ضمن میں بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ اس طریقہ کار کاجواز خود اس منہ اج کا ہوا تھا تھا ہوں کے مطابق الم کے نور پ میں تجربی اور عرب ہے ہماجا آئے کہ یور پ میں تجربی اور خصوصاً جرج کے خلاف شد ( Scheler ) نے اشارہ کیا ور بہت مجماجا آئے کہ یور پ میں تجربی اور خصوصاً جرج کے خلاف ہوا ہے۔ ۔

الین شد کایہ کمناہے کہ اس طریق فکر کوپروان چرد مانے میں بنیادی کر دار خود چرج کا ہے اس کے اس کے اس کے دار خود چرج کا ہے اس کے اسباب برروشی ڈالتے ہوئے وہ کمناہے ،

"جرج نے اصل میں سائن اور شینالوی کے فروغ کی حمایت کی کیونکہ آزاد مابعد الطبیعیاتی ذبن ادعائیت پرست ندہب اور مادیت پرست سائنس ، دوٹوں کے لئے وسمن کا درجہ رکھتا تھا۔ جرج کو آزاد مابعد الطبیعیاتی ذبن کے خلاف جنگ میں ایک طبف کی منرورت تھی 'اور چرج کے پاس قوت تھی 'سواس نے ایک الی صورت حال پردا کر دی کہ منرورت تھی 'اور چرج کے پاس قوت تھی 'سواس نے ایک الی صورت حال پردا کر دی کہ

Karl Mannhein

Essays on Sociology of Knowledge

یورب میں اس کی قوت کے المقابل مابعد الطبیعیاتی علم جیسی کوئی شاخ پروان نہ چڑھ سکے۔
برطل ایب پوری دنیا نہیں ہے ۔۔۔۔ ایٹیائی تمذیوں میں ادعائیت پرست ندہب اور مادیت پرست
سائنس کے بجائے مابعد الطبیعیات اصل قوت ہے "۔۔
سائنس کے بجائے مابعد الطبیعیات اصل قوت ہے "۔۔
سند آمے جل کر لکھتا ہے:

" یہ جنونی یفین کہ پوری ٹوع انسانی کے ارتقائے علمی کا نیعلہ چھوٹی ی جدید مغربی ترذیبی قوس کی اصطلاحوں میں کیا جائے گا' بالآخر مسترد ہو گا۔ آخر کاریہ بصیرت ساجیات علم کے ذریعے ظاہر ہوگی کہ یورپ اور ایشیائے انسانیت کے سنر علم کو بالکل مختلف نقطہ ہائے نظر ہے دیکھا ہے۔ یورپ کی سمت سفر مادے سے روح کی ظرف ہے 'اور ایشیا کی سمت روح ہے مادے۔ کے طرف ہے۔ اور ایشیا کی سمت سفر مادے سے روح کی ظرف ہے 'اور ایشیا کی سمت روح ہے۔ مادے۔ کے طرف ہے 'اور ایشیا کی سمت روح ہے۔ مادے۔ کے طرف ہے 'اور ایشیا کی سمت روح ہے۔ اور ایشیا کی سمت سفر مادے۔ اور ایشیا کی سفر

مراد کا جریدای می اور مدبیات کے مطالعوں میں اس منهاج کواور بقول شار "اس جنونی ایس منهاج کو بالآخر مسترد کر دیا گیا۔ اس منهاج سے پیدا ہوئے والے نتائج اور خود اس منهاج مطالعہ کا تجربیدا ہی جگہ آگے آئے گا۔

فی الوقت مندرجہ بالا مختر معروضات کی ضرورت اس لئے پیدا ہوئی کہ اسلام اور اس کے بنتیج میں پیدا ہونے والی ملت اسلامیہ کے سلسلے میں ہمیں دو طرح کے مواد درمتیا ب ہیں۔ ایک تو دو جو خود فرجی اور ملت اسلامیہ کے نقافتی اور علمی علقوں ہے ہم تک پہنچتا ہے ہو اس کا اپنا ایک مزاح 'نظام اور تر تیب ہے۔ لیکن عمد جدید میں اس' بیان 'کو ایک خاص شکل دی گئی ہے اور اس ہے نتائج کا استخراج کیا گیا ہے۔ اور جو مواد مغرب یا مشرق کے مؤر صین اور علا کے ہاں اس سے نتائج کا استخراج کیا گیا ہے۔ اور جو مواد مغرب یا مشرق کے مؤر صین اور علا کے ہاں اس سے دستیا ہوتا ہے ' وہ زیادہ تر مطالع کے اس مولوں کا آبع نظر آتا ہے جن کا مرسمی ذکر کے اسلام کے تاریخی اصول حرکت میں چند بنیادی ادر کیا گیا اس مطالع کے نتائج یہ ہوئے کہ اسلام کے تاریخی اصول حرکت میں چند بنیادی تعدیلیاں آئیں اور پورے اسلامی نیسی اس کی نیاز کی انفوا کی تفظی تغیر تو نہ ہوائیکن معنویت بدل گئی۔ معنویت کی اس تبدیلی سے آگر کوئی انفرادی فساد نیست نہ جی وابستہ ہو تو طرایقت

کاری تحدیدت اور نلی تغیات کے قاضوں نے ٹل کر ایک اسی فغاید ای جو ذہب کے مطالع

کے لئے علی العوم اور اسلام کے مطالع کے لئے بالخصوص ناساز گار تھی۔ اس مطالعاتی
منماج کے ایک اہم پملو"اس سے وابسۃ وہنیت اور سابی مقاداتی نظام کا بیر حاصل جائزہ
ایڈورڈ سعید نے اپنی کتاب Orientalism ٹی لیا ہے اسلام کے بارے میں کی علی نقط وہنظر
آ کے چل کر مغربی و نیا کے ورائع ابلاغ میں منعکس ہوااور اس سے عمد جدید میں اسلام اور ملت
اسلامیہ کی ایک خاص شہر ایحری۔ اس کا جائزہ بھی ایڈورڈ سعید بی نے اپنی ایک اور کتاب
اسلامیہ کی ایک خاص شہر ایحری۔ اس کا جائزہ بھی ایڈورڈ سعید بی نے اپنی ایک اور کتاب
در کتاب کوروز سعید بی نے اپنی ایک اور کتاب

کزشتہ دومدیوں میں مغرب کی علی بھنا استوری یالا شعوری طور پر ند بہ اوراس سے متعلق عناصری طرف یا تو عاد کا جذب رکھتے ہے یا ہے انڈز نظر کی تحدیدات کی دجہ ہے خدب کے ایم اوراعلی پیلوی کو بچھنے کی صلاحیت عامری ہے (بدر بخان خصوصاً سامی خلاب کے متعلق بہت نمایاں ہے) یا کم از کم غرب ہے متعلق عناصر کو زندگی کی تشکیل اور تیب میں بخور شرف متعلق بہت نمایاں ہے) یا کم از کم غرب ہو مطالعات عمد جدید میں ہوئے ہیں اور بلا شبہ کوشی ہائی ۔ چنا نچو ایک یا دو اس کے مقد خدید میں ہوئے ہیں اور بلا شبہ بیں۔ دنیا کے بعض غراب کو اس کا بظاہر کوئی پر انقسان شیں ہوا اس لئے کہوہ کرزے ہوئے ہیں۔ کیل خور کی یاد گار بنے یا کم از کم ایک شاخت کی حیثیت اختیار کرنے پر داخی ہوگئے ہیں۔ کیل اسلام کے مطالعوں میں اس طریقہ کا رکھ فیشنت اختیار کرنے پر داخی ہوگئے ہیں۔ کیل اسلام کے مطالعوں میں اس طریقہ کا رکھ خور اس کا مطالعہ ایک میں میں اس طریقہ کا کر کے بر علی اس کے کو اور خود اسلام کے مقد کی کوشش کی گئے۔ مطالعة اسلام کے شعبے کو عالی روحانی مکا لے کے مطریاے کو اور خود کو اس کے کی کوشش کی گئے۔ مطالعة اسلام کے شعبے کو عالی روحانی مکا لے کے مطریاے کو اور خود علی محل کو اس کے کیفت اس کے کیفت کا خور دورانہ اخباروں کی طری کی کوشش کی گئے۔ مطالعہ اس کے کیفت بیں ہیں ایک بحثیں ہیں۔ لیک کی کو میں کہ کی طاہر ہوئی بہت دلیہ ہی گئے۔ بی میں انگ بحثیں ہیں۔ لیک کی طری کی میں دلیے ہیں ہی نام کو اس کے کیفت کی میں دلیے ہیں ہی نام کو اس کے کیفت کی میں دلیہ ہی نام ہر ہوئی بہت دلیہ ہی گئا ہر ہوئی بہت دلیہ ہیں۔

مغرب مل المامی دنیا کے بارے من الیسی مازی کا بنیادی انحمار ای علی نظار نظر پردا اسلامی دنیا میں نظار نظر پردا جس کاذکر کیا گیا؛ چنانچ بیسوی معری کے نصف آخر میں جب اسلامی دنیا میں تغیری ایک نی ار سامنے آئی تواس کے علم رتر کیمی کونہ سمجھ کئے کی دجہ سے مغربی یالیسی مازاداروں نے برقدم

ر خور کھاں اور مسلم آرج کی حرکت کاغلا اندازہ نگیاجاہے ہوتیا برباندی کا معالمہ ہو ، مھر کا اسرائیل پر جملہ ہو 'انقلاب ایران ہو یا اس کے بعد کے واقعات اس کا مطلب بہ ہوا کہ آگر علی العوم مطالعہ ذاہب کے ایک شے منہاج کی ضرورت نہ بھی ہو تواسلای دنیا ہیں اپنے نہ ہی اور تمذیبی ٹیان 'اینی دو مر سے لفظوں میں خوا بی شخصت کو بجھنے اس کے امکانات نمو کو بجیانے اور اپنی آرج کی اصل حرکت سے اپ آپ کو ہم آبٹ کرنے کے لئے 'دو مری طرف اسلام اور اپنی آرج کی اصول حرکت اور بین الاقوای نظام تعلقات میں اس کی ایک خاص معنویت کو بجھنے کے آریخی اصول حرکت اور بین الاقوای نظام تعلقات میں اس کی ایک خاص معنویت کو بجھنے دوت کے لئے ایک خور اور معقبل مطالعاتی منہاج کی ضرورت اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ منہاج اس وقت تک درست اور مُورِّ نہیں ہو سکتاجہ تک کہ اس کی بنیاد خود اسلام کی ابنی دور کے مخلف وقت تک درست اور مُورِّ نہیں ہو سکتاجہ تک کہ اس کی بنیاد خود اسلام کی ابنی دور کے مخلف مرحلوں کو ایک دورت میں پرو کر اور معتقبل کے منظر نامے پرائے منعکس کر کے دیکھنے کی مرحلوں کو ایک دورت میں پرو کر اور معتقبل کے منظر نامے پرائے منعکس کر کے دیکھنے کی مطالع سے نار مختور کے مخلف میں مطلوں کو ایک دورت میں پرو کر اور معتقبل کے منظر نامے پرائے منعکس کر کے دیکھنے کی اس کی مناز کی جو تھا ہوں۔

اگرید مطالعاتی منهاج این موضوع کی وسعت اور محرائی کے ساتھ معقول تعلق تناسب ندر کھتا ہو تو موجود صورت حال میں شاید اس کاعدم اور وجود ' برابر ہو ..... بول زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح علم میں تزئین کی اپنی آیک اہمیت توہے۔ )



مختف رکول انسلول ازبانول اور ان سب سے پیدا ہونے والے نفسیاتی در جات کے منظرول میں پھیلنا ہوا وقت عالم انسانیت کے پہلووک اس کے پوشیدہ گوشوں اور اس کی چُھی ہوئی ملاحیتوں کو دینیات اسیاست معاشرتی تعلقات آرٹ اور اوب کی مختف جنوں میں غیب سامت معاشرتی تعلقات آرٹ اور اوب کی مختف جنوں میں غیب سے شہود کی طرف لا تا ہے اور فطرت انسانی کے امکان کو فعل میں تبدیل کر تا ہے۔ اس عظیم منظرنا ہے کو مختف شعبوں اور درجوں میں تقتیم کر کے اسے محفوظ کرنے اور اس کا مطالعہ کرنے کانام آریخ ہے۔ اگر انسان موجود نہ ہوتو زمان ایک مجرد بہاؤ اور کائنات عظیم الشان کرنے کانام آریخ ہے۔ اگر انسان موجود نہ ہوتو زمان ایک مجرد بہاؤ اور کائنات عظیم الشان پھروں کا ایک بے معنی وجود ہے سے بیدا ہوتے ہیں۔ ہرانفس اپنے آفاق کے لئے معنی کا مرچشمہ ہے۔

انسان کائنات کے لئے اور الوہیت انسان کے لئے ..... مکان کی وسعوں میں پھیلتی اور زمان کے لئے ..... انفرادی اور اجتماع ،
دونوں پہلواس میں بائے جاتے ہیں۔ اگر واقعات اور مظاہر کے اس لا متابی سلسلے کے پیچھے ایک بسیط معنویت کار فرہا ہو تھوٹے ہیں گئے ہوئے اس لا متابی سلسلے کے پیچھے ایک بسیط معنویت کار فرہا ہو تھ جو بھوٹے ہوئی اس افسانی آریخ کے تمام اجرائل کر نا قابل تبقل اور حتی کر وار ہو مجاور موج ور موج پھیلتی ہوئی اس افسانی آریخ کے تمام اجرائل کر نا تا قابل تبقل اور حتی کر وار ہو محاور موج ہوئے اور ہر جزا ہے دائرے اور اپنی حیثرت کے مطابق اس معنویت کی طرف اشارہ بھی کریں گے اور ہر جزا ہے دائرے اور اپنی حیثرت کے مطابق اس معنویت کی شاد سے بھی دے گا۔

جیسا کہ اس سے بیشترعرض کیاجاچکاہے قالص دنیوی آدیخ کے برعکس ' ذبی نقطاہ نظر

سے ' آریخ ایک دوہری موضوعیت ( Double Subjectivity) رکھتی ہے۔ ایک موضوعیت اس کااٹ انی منظرہ اور دو مری موضوعیت " وی " ہے۔ چنا نچہ ای اعتبار سے اس آریخ بین معنو بیت بھی دوہری پائی جاتی ہے..... ایک اجزائے آدیخ کے باہمی رشتوں کے استبار سے 'اور دو مری " قدر " کے استبار سے جواصول یا حقیقت کی نمائندگی کرتی ہے۔ قدر اگر قانون حقیقت کی نمائندگی کرتی ہے۔ قدر اگر قانون کے مطابق نہ ہوتو انظرادی یا اجتماع کی اگر قانون حقیقت کی نمائندگی کرتی ہے۔ قدر مہیں۔ چنا نچہ آدیخ کے کسی بھی جھے کو جب اس کے مابعد الطبیعیاتی تناظر میں رکھ کر دیکھاجائے گاتوقدر کا بھی تفتور پیش نظرر کھناہو گا۔ اس کی وجہ یہ نہیں الطبیعیاتی تناظر میں رکھ کر دیکھاجائے گاتوقدر کا بھی تفتور پیش نظرر کھناہو گا۔ اس کی وجہ یہ نہیں آدیخی ڈھانے کی دھادوں سے الگ ہے ' بلکہ کہ اسلام کی آریخ قدری طور پر عالِم انسانیت کے دو مرے آریخی دھادوں سے الگ ہے ' بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف اس آدریخ میں "آدریخ کے اپنے اصولوں کے مطابق ' کمال کے اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف اس آدریخ میں "آدریخ کے اپنے اصولوں کے مطابق ' کمال کے نمور ' وی کی شمادت کے تحت ' انسانی و قوعے کی حیثیت میں دکھائی دیتے ہیں۔ انسانی و قوعی کی حیثیت میں دکھائی دیتے ہیں۔ انسانی و تحت ' انسانی و قوعی کی حیثیت میں دکھائی دیتے ہیں۔ انسانی و تحت ' انسانی و قوعی کی حیثیت میں دکھائی دیتے ہیں۔

نی اکرم صلی الله علیه وسلم کی ذات اقدس کی آریخی معنویت ایک به جت بھی وابسة به که بخشت نمونه کال ایس کے اوصاف بیان نہیں بلکہ عملی جیم بیں ..... اور اسلامی آریخ کاکوئی ایک دائرہ اے آپ این تقور قدر کے مطابق کتنای تک کیوں نہ کرلیں اس کمال کی آریخی جیم کی حیثیت رکھتا ہے۔

## يَتَأَيُّهَا النِّي إِنَّا أَرْسَلْنَكُ شُنْهِ دُاوِمُبَثِّرًا وَنَدِيرًا

یے خصوصیت دنیامیں کسی اور ذہب اور کسی اور دائرہ قاریح کو حاصل نہیں۔ اس بنیادی مرکز کو مسلیم کرتے ہوئے اب اسلامی قاریح کے پھیلاؤ پر نظر ڈالئے توجا ہے اس کے کسی پہلوکی قاریخی تجسیم افریقہ میں واقع ہوئی ہو یا انڈو نیٹیا میں اعتبار زمان پہلی صدی ہجری کا واقعہ ہویا پندر ہویں صدی کا اسد وہ ہر صورت نتیج اس تجسیم کمال سے ذمان و مکان میں پھیلنے والی لروں کا ہے 'اور اس اعتبار سے اس کمال کا ایک نہ ایک ورج میں آئینہ دار بھی ہے۔ اس بات کو

ایک مثال کے ذریعے بھے میں سمولت ہوگا۔ ساکن آلاب کی سطح پر اگر ایک پھر سپیدکا جائے قاس سے کنارے کی طرف پھیلتے ہوئے دائروں کا ایک سلسلہ و بود ہیں آئے گا۔ ان دائروں میں سے اگر ہم آخری دائرے کا بھی مطالعہ کریں تواس میں بھی اسی آولین خرک کا بھی ن کسی مسلسے اگر ہم آخری دائرے کا بھی مطالعہ کریں تواس میں بھی اسی آولین خرک کا بھی داری کر آئے ہے۔ اصولی طور پر اسلامی آریخ کے بورے منظر کو ذات رسالت اور عمد رسالت سے محیط اور مرکز کی نسبت حاصل ہے۔ لیکن یمال یہ سوال پر ابو آئے کہ پھر اس صورت میں ان مظاہر مرکز کی نسبت حاصل ہے۔ لیکن یمال یہ سوال پر ابو آئے کہ پھر اس صورت میں ان مظاہر ذوال کی کیا توجیہ کی جائے گی جو دنیا کے دیگر آریخی دائروں کی طرح خود اسلام کی آریخ کا بھی حصہ ہیں۔ اس پہلو کو بھینے کے لئے جمیں اسلام کے تصور زمان پر غور کرنا پڑے گا۔

الراس ماری بحث سے یہ نہیں مجھنا چاہے کہ آری اسلام میں کمال و زوال کی یہ ووہری معنویت متوازی خطوط پڑمیکا نکی انداز میں سفر کرتی چلی جاری ہے بلکہ ان دونوں خطوط کے درمیان ایک حرکی واسط اسلامی آری و ترزیب کے ایک بنیادی اوارے یعن "کارتجدید" کے ذریعے موجود ہے۔ عمد آجاری آری میں کار تجدید کو اصولی طور پر خالص وی فکر کے ساتھ فرسی موجود ہے۔ عمد آجاری آری میں کار تجدید کو اصولی طور پر خالص وی فکر کے ساتھ مخصوص رکھا گیا ہے ۔۔۔۔۔ اور نمایاں ترہے بھی میں "کین فی الاصل یہ کارتجدید تمام شعبوں میں مخصوص رکھا گیا ہے۔۔۔۔۔۔ اور نمایاں ترہے بھی میں "کین فی الاصل یہ کارتجدید تمام شعبوں میں

## جاری رہا ہے اور اس سے اسلامی تاریخ کی کیا ارتقائی ۔۔ رجعی (Progressive-Regressive)

املای باری کے مزاج اس کے نظام اور اس کے اصول حرکت کو بھنے کے لئے ہمیں ایک بنیادی سوال مطے کرتا پڑے گا۔ دوسرے زاہب اور نظریات کی تاریخ کے علی الرغم اسلامی تاريح كى روح كياب اوروه تاريخ كے عمل من مظاہر كے ذريع استے خارى وجود كااثبات ا كرتى ہے۔ جس طرح مندومت كى يورى كائنات كى روحاس كالك سوال ہے۔ آغااور ما ياك تعلق کی نوعیت کیاہے اس سے اس کی بوری فضا ور اس فضایں اشیاء اور واقعات کی معنویت کا لعين موما ہے۔ جس طرح عيسوى كائنات كى دوح امرار سے كانظريہ ہے اور يورى عيسوى كائنات كامزاج اس أيك عضري متعين بوماي اس طرح ضرورى ي كداسلامى ماري كياطن من ایک مرکزے کے طور نی ایک بنیادی تصور ہواور اس کے لازی نتائے کے طور پر جوہری تصورات كاليك نظام مور تب اسلامي ماريخ ليك مقصدى حركت مح نظام كاجواز فرايم كرسك كي ندجي كائنات من بنيادي محركات كايد نظام سند من محمانيا آب اوراس ير توجه مركونه كرنے سے بورى مارئ واقعات كے ايك منتشر مجموعے كے طور ير ظاہر موتى ہے۔ اس طرح كى غلطيان عمدجديدين ماريخ وتمذيب كعلوم من اكاير كادرجدر كحضوا اول يديمي صادر بوكى من اور ان کے مطالعے سے بیاندازہ لکا یاجا سکتاہے کہ ماری کی داخلی وحدت کو بھنے کے لئے ان تصورات کافہم کتاضروری ہے۔ ماری اسلام کی اس طرح کی موضوعی اور معاندانہ تعبیر کے واقعات يول توبهت كثرت بعص موجودين جمال مجى مينين في تميل بلكه معروضى انداد نظر كادعوى ريك والول تاسلامى تاريخى طرف بدرويه اختيار كياب يمال

صرف ایک واقعہ مثال کے طور پر اس پورے رویے کی تشریح کے لئے کفایت کرے گا۔
۱۹۵۳ء شی ۲۱ سے ۲۵ متمبر تک بلجیم میں پورب اور امریکہ کی بڑی بوغور سٹیوں کے باہمی تعاون سے ماہر مور خین کا ایک سیمینار منعقد ہوا۔ اس کاموضوع "اسلامی تمذیب میں وحدت اور کرتے ماہر مور خین کا ایک سیمینار کے ایک اجلاس کی کاروائی بیان کرتے ہوئے ڈاک محیمی کھتا

"منور سکی نے گرونے ہام کواس امر پر طامت کی کہ وہ ذہب کوانسانی ا کال میں ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اور اسلام کی ذہبی تجیراس طرح متعین کر رہے ہیں جیسی کہ بوسوئے آدئے پورپ کی عیسائیت کے تناظر میں 'متعین کی ہے۔ منور سکی کے خیال میں اگر بظاہر ایساد کھائی بھی دے توامرواتنی میہ نہیں ہے کہ ذہبی ایقان افراد وا توام کا محرک عمل ہو۔ یہ انکی زندگوں میں تشکیلی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ اکثریہ حکومتوں 'طبقت اور فرقوں کے ہاتھ میں ایک زندگوں میں تشکیلی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ اکثریہ حکومتوں 'طبقت اور فرقوں کے ہاتھ میں ایک آئی کار ہوتا ہے۔ اسلام آیک آئینہ ہے جس میں یہ مفادات اپنی شکل دیکھتے اور اپنی جواز جوئی کرتے ہیں۔ سیرحال یہ ایک دینی آئینہ ہی ہے "گرونے ہام نے جواب دیا "اور کرتے ہیں۔ سیرحال یہ ایک دینی آئینہ ہی ہے "گرونے ہام نے جواب دیا "اور کی ایک آئینہ ہے جس کے حوالے سے مسلمان اپنی صورت حال کو سیجھنے کی کوشش کرتے ہیں "۔ اس پر ایک درمیانی راہ سپولر اور پرونشوگ نے طے کی ' یعنی یہ کہ ذہبی تصور بھی ہیں "۔ اس پر ایک درمیانی راہ سپولر اور پرونشوگ نے طے کی ' یعنی یہ کہ ذہبی تصور بھی آئینہ ہوتا ہے اور بھی مخرک عمل۔ "

مغربی دنیای اسلام پر سیمینارول کی عمومی فضایی ہوتی ہے اور ای طرح عمداً "در میانی دائیں" تلاش کی جاتی ہیں۔ اس طرز خیال کی موجودگی "اسلامی تاریخ کے مزاج اس کے اصول حرکت کی فکری تعبیراور اس کی مربوط تشریح کی ضرورت کو اور زیادہ ضروری قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے اور جگہ عرض کیا گیاہے کہ ندہی تاریخ کی مربوط تشریح کادی اصطلاحوں میں نہیں کی جاسی، اس لئے ضروری ہے کہ اسلامی تاریخ کو اس کی اپنی لفظیات اور اس کے اپنے مسلمات کی روشی میں دیکھی جاسے اور ان تمام فطری اور ماور اے فطرت اصولوں کی بنیادی منطق کر تی ہے۔ اس اصولوں کی بنیادی منطق کرتی ہے۔ اس کے طریق اصولوں کی بنیادی منطق کرتی ہے۔ اس کے طریق اصولوں کی بنیادی منطق کرتی ہے۔ اس کے طریق اصولوں کی بنیادی منطق کرتی ہے۔ اس کے طریق

فکراوراس کی ساجی تنظیم کاجوہری اصول ہو۔ یہ وصف ظاہر ہے کہ تصور خاتیت رسالت ہے۔
اس کتاب کے مختلف مندر جات میں جگہ جگہ اسکی طرف اشارہ کیا گیاہے کیونکہ اس تصور کو سمجھے
بغیر آریخ عالم میں اسلامی تاریخ کے کر دار 'اسکے داخلی ربط اور اس کی زمانی منطق کو نہیں سمجھاجا
سکتا۔

تصور خاتیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے علامہ اقبال نے اسلامی ماری میں منطق استقرائی کی نمایاں حیثیت کواس کے مضمرات میں سے قرار دیا ہے۔ نیے ترذیب عالم میں انسانی ذ منی رویے کی تبدیلی کی ایک بهت خوبصورت تعبیر ہے۔ ازبس کداسلامی ماریخ اور نظام عقائد کا يد بنيادي تصور هـ اس كيّاس معنويتي وأبسة ہیں۔ فاتیت کاتصور حصول کمال کاتصور ہے۔ فطرت انسانی میں اس کمال کے کیامعنی ہیں۔ مذہبی بیان میں می احسن تقویم کارازہے۔ میوط آدم سے بچھ نتائج خارجی کا کتات میں پیدا ہوئے جن میں آرج انسانی کازمانی سفرخود سب سے بردا متیجہ ہے۔ مجھ نتائج فطرت انسانی کے اندر طاہر ہوئے۔ یہ نتائج کیا ہے ،ہم نے اس کتاب میں اشارہ کیا ہے کہ اسلامی کابنیادی وصف حصول توازن ہے۔ یہ وہی توازن ہے جو جنت میں فطرت آدم کو حاصل تھا۔ بیوط آدم کے نتیج میں ميى توازن برجم موكيا ورمختف توائي انساني جووحدت البيه كي طرف أيك ارتكاز كي صورت مين يقطي وه اس مركزي وثوث كرباجم وكرمتصادم بوت يحدي فافطرت انساني كاندر أيك سول واركى ي کیفیت پیدا ہو گئے۔ یی چیز آری کے دائرے میں مصادم قونوں کاایک بورار زمید ترتیب دین ہے۔ مختلف رسالتیں اینے اسیے دائرے میں اس توازن کواز سرنو دریافت کرتی ہوئی تظر آتی میں۔ ماری میں قونوں کامی تصادم جب ایک خاص مرسطے پر پہنچاہے توایک عالمگیر توازن کے حصول کی ضرورت پرتی ہے۔ اس اعتبار سے خاتمیت کاتصور صرف مسلمانوں کے نظام عقائد كالك بنيادى عضرتميں بلكه فطرت ماريخ كانقاضه ہے۔ ڈاكٹربربان احمد فاروقی جب اسلام کے بین الا توامی کر دار کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا تقاضہ سے کہ وہ بین الا قوامی فضا کو باہمی بغض وعنادي يأك كرك انسانيت كوجنك درجنك كي لامتناي منطق سير نجات دلائة تواس کی تعبیر بھی میں ہے کہ باہم متسادم ایجانی قونوں کے در میان توازن

فطرت انسانی کی داخلی یا خارجی ایعنی آریخی کائنات میں اسی انتشار کو تنظیم و توازن میں بدلنا
خاتیت کے کمال کا تقاضہ ہے کیونکہ یہ کمال کی تخلیق شمیں بلکہ اس کی بازیافت ہے۔ انسانیت
کے ظاہر وباطن میں اس انتشار کو توازن میں بدلنافطرت انسانی کی کس جت سے تعلق رکھا ہے ،
انسانی فطرت کا یہ بنیادی تقافہ ایک منصب کے تصور کو جنم دیتا ہے۔ میں منصب خلافت ہے بو
خاتیت کے تصور کے تحت عالمگیر طور پر متوثر ہوتا ہے۔ خاتیت کا یہ تصور اور خلافت کے اس
منصب کی بنیاد ایک اور محری اور منزہ حقیقت پر ہے جس کے ذریع ہے تبدیلی و توع پذیر ہوتی
ہے جوان تصور ات کا تقافہ ہے۔ اسی حقیقت پر ہے جس کے ذریع ہم اس کائنات کا مطالعہ کر
سکتے ہیں جو اسلام نے پیدا کی گونکہ وہی تصور اس کائنات کی داخلی و حدت کا ضامن اور اس کی
علیہ اولی ہے۔ یہ تصور توحید ہے۔

مسی ندہبی روایت سے پھوٹے والی تاریخ بے جوڑر سوم اور ان سے پیدا ہونے والی زندگی کا مجموعہ شیس ہوتی بلکہ ایک زندہ وجود کی حیثیت رکھتی ہے جو معین توانین کے مطابق پھولتی پھلتی اور نمو پاتی ہے۔ ہم اسے ایک روحانی نامیاتی وجود کر سکتے ہیں جس کا خارجی ظہور ایک معاشرتی نظام کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ پورانظام مختلف درجات میں توحید ہی کے اصول پر جنی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں شو آن نے بہت اہم اشارے کے ہیں:

"اسلام میں "محض مسلمان ہوئے کے ناتے ہم شخص خود اپنا مذہ ی رمینا ہے۔ وہ اپنے خاندان کا باپ بھی ہے "امام بھی ہے اور خلیفہ بھی۔ موخر الذکر عضر میں پورے اسلامی معاشرے کا عس دیکھا جا سکتا ہے۔ انسان ٹی نفسہ ایک وحدت ہے۔ وہ اپنے خالت کی مثال پر تخلیق کیا گیا ہے۔ جس کا زمین پروہ خلیفہ ہے "اس لئے ایک ان گھڑ آدی نہیں ہو سکتا۔ خاندان بھی ایک وحدت ہے۔ معاشرے کے اندر معاشرہ ایک ایسانکمل وجود جس میں (اسکی خاندان بھی ایک وحدت ہے۔ معاشرے کے اندر معاشرہ ایک ایسانکمل وجود جس میں (اسکی غیر) کوئی شے داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ (خاندان) بھی مسلمان کی طرح بلکہ ایک لازوال ہم فطرت اور بسیط اور متحکم اسلامی دنیا کی طرح بیک وقت ذمہ دار بھی ہے اور رامنی برضائے اللیہ فطرت اور بسیط اور معاشرہ توحید کے اس بنیادی تصور کے مطابق ڈ جلے ہوئے ہیں جس کی مختلف تشکیلات ہیں۔ یہ صب وحد تیں ہیں "جس طرح اللہ واحد ہواور اس کا کلام قرآن

واحدے "کے

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کمی دین کے مرکزی تصورات اس سے مسلک معاشرے کے ایک ایک جزمیں کس طرح منعکس ہوتے ہیں۔

تاریخ اور روایت کی داخلی و صدت کو تسیم کر لینے کے بعد ایک ایک الک مطالع سے اس پوری کا کتات کے بارے میں کوئی واضح اور درست تصور قائم نمیں کیا جاسکتا۔ آثاریات علم کے تصور کے بائی میشل فوکونے تو کسی بھی تاریخی دائرے پراس طریقہ وکار کے اطلاق کو تاقی قرار دیا ہے۔ ایک تمذیب اور اس کے مختلف اجزا کو ایک کلی و حدت میں دیکھنے کے انداز کارے متعلق Foucault ککھتا ہے۔

" (اور) ایک روح کاتصور جو ہمیں ایک عمد میں معانی کا ایک گروہ علامتی روابط '
مثابت اور انعکاس کاباہم دگر تعامل قائم کرنے میں مدد دے اور جو اجتماعی شعور کی بالادستی کو
وصدت اور تشریح کے اصول کے طور پر ٹمایاں کرے "ک

یہ طریقہ کار ہمیں آریخ اسلام کے ان آبتدائی مصنفین اور مور قین کے ہاں دکھائی دیتا کے جن پر صرف اپنے Discipline کاشعور صدی زیادہ عالب نمیں اوردہ جب ایک عمد کے بارے میں لکھتے ہیں۔ انہی معنوں میں ایک عمد کے اصل اور اس کی پوری فیرا کڑاو قات آریخ کے بجائے ، معنوں میں ہمیں ایک عمد کے اصل اور اس کی پوری فیرا کڑاو قات آریخ کے بجائے ، ادب سے زیادہ بمتر طور پر ملتی ہے۔

اسلامی آریخ کے اصول مخرک کے بارے میں چند بنیادی تصورات طے کر لینے کے بعد ہمیں یہ دیکھناہو گاکہ وی کے نتیج میں پیدا ہوئے والے ایک معاشرے سے جو زمانی موجیں پھوٹیں 'وہ آریخ کے منظر میں کس طرح اور کن معنونتوں کے ساتھ ظاہر ہوئیں۔ اسلام کے سامنے پہلی چیزا بی انسانی کائنات کی تشکیل تھی ؛ چنا نچہ ایک صدی سے بھی کم عرصے میں وہ کائنات وجود میں آئی جمال اسلامی آریخ کے امکانات کو مشکل ہونا تھا۔ ایسا محسوس ہو آ

F. Schuon: The Transcendent unity of Religions
 M. Foucault Archealogy — Knowledge

ے کہ عمد خلافت راشدہ میں ان اصولوں کا خاکہ مدون ہواجو خود ذات رسالت ماس صلی علیہ وسلم سے مستفاد متھ۔ یہ اصول امن کے بھی تھے اور جنگ کے بھی " باہی اختلافات کی انتماؤل ہے بھی تعلق رکھتے تھے "ایک دومرے کے لئے جان دے دینے ہے بھی متعلق تھے" الكوسيع بوت بوء عمعاشر ماوراس كاندر بدابو فوالى كيفيات كالكها جمال بهياس میں تھا، بین الا توامی تعلقات امن وجنگ سے پیرا ہونے والے نتائج کا اصول رة و انجزاب بھی۔ اس وقت آریخی حرکت کے اعتبارے ایک عجیب وغریب چیزمشاہرے میں آتی ہے۔ جزیرہ نمائے عرب سے ایک عظیم مرکز تریز قوت بابر کی طرف پھیل رہی ہے اور قبول اسلام کے ذريعار ان ومندسافريقد تك انسانول كروه أيك مركز جو توت كزر الرميدس مبين ان لروں کے زیر اثر آرہے ہیں۔ شینگر نے اس امریر جرائی کا ظمار کیاہے کہ مس طرح نو مسلموں کے گروواسلامی تشکروں میں صفیداول میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان دونوں توتوں کی كشاكش من أيك عجيب وغريب حركي توازن وجود من آياب ميراخيال هي كدانهي مخالف حركات كے تصادم سے وہ عظيم كرداني كيفيت پيدا ہوتى ہے جس نے مختف النوع عناصر كو ایک تیز کردش کے ذریعے باہم و کر یجان کر کے تانوی درجے کے تصورات کاوہ نظام قائم کیا جن میں مختلف سلی اور نفسیاتی محرکات شامل تھے۔ مختلف کر وہوں کا ایک بی مرکز کے حوالے ے باہم متخالف سفرایک طرح سے انسانی ہمایوں کی وہ پر شوکت کردش ہے جس ہے ایک پورانظام مسی اپی خصوس اور متعین شکل اختیار کر تا ہے۔ می وہ وقت نے جب اسلام کا دومرے برے نداہب مشا عیمائیت میودیت ورتشیت ادر مانویت کراؤہوہا ہ اوراس كراؤى چنگاريال عقلى اور على امكانات كے تالاؤروش كرتى بيل-

ساسلام کی خارجی کائنات کی تفکیل ہے۔ اس کامرکز کمینہ "اس اعتبار ہے کہ بقول ڈاکٹر بربان احمد فاردتی قر آن جن آریخی نتائج گاوعدہ کر آئے ، یوم جبتہ الوداغ کووہ تمام نتائج گاوعدہ کر آئے ، یوم جبتہ الوداغ کووہ تمام نتائج گاوعدہ کر آئے ، یوم جبتہ الوداغ کووہ تمام کی قیادت میں جزیرہ نمائے عرب کی حد تک حاصل ہو چکے تھے۔ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حاصل شدہ نتائج کا یہ آریخی Praxis اسلام کی Cosmos اصل یونانی اصطلاح کے مطابق احتفاد کے بالمقابل شقیم وتر تیب کامرکز ہے۔ ذمان ومکان میں پیدا ہونے والے سارے مطابق احتفاد کے بالمقابل شقیم وتر تیب کامرکز ہے۔ ذمان ومکان میں پیدا ہونے والے سارے

مطالعة ماريخ كے لئے عموماواقعات كى تقتيم حكومتوں اور حكمران خانوادوں كے اعتبار يے كى جاتی ہے۔ رجانات کے تعین کے لئے اور ان سے پیدا ہونے والے واقعاتی ربط کی شناخت کے کے کوئی نہ کوئی تقلیم تو کرنی بی بڑے گی۔ لیکن اصل سوال بیے کہ بیہ تقلیم ماری کی تفہیم پر مس طرح الرانداد ہوتی ہے۔ بعض تمذیبی الی ہیں جن میں حکومت اور حکومتی فیصلوں کا وخل پورے نظام میں اتنامور ہو تاہے کہ انفرادی دندگی کابھی برجن حکومتی اقدامات سے متاثر ہوا كرما ہے۔ الي صورت حال ميں تو ماريخ كے معنى كافريم حكومت بى سے بنے كا اليكن كيامي فريم أيك اليي صورت مين بهي جائز مجها جائے كال جمال محض حكومت كواجماعي نظام ميں أيك فیصد کن حیثیت اور زیادہ مور قوت حاصل نہ ہو۔ جمال ایسے ادارے موجود ہول ایس معاشرتی وحد تیل یائی جاتی مول جن کااینا کردار اور اینا آزاد و اظی اصول تموموراسلامی ماریخ كى تقييم مين سب سے يوى ركاوث جواس كے تقية كو خاندانى چيقاش مزاجى فرق وربارى چشمکوں کے بیان کے ذریعے دھندلادی ہے وہ امت کی بوری ماری کو خانوادوں اور حور من کے زوائد نظرے دیکھنے کاروت ہے۔ امت مسلمہ کاایک نمایت دیجیدہ اصول نمو اس کے پورے منظرنا مے میں مختلف اداروں کے در میان تقیم کار کے اصول پر بنی روابط اس کے تجریس پھوٹے والی مختلف فرتوں کی مابعد الطبیعیاتی نفسیاتی ضرورت کابورا پس منظر علمی کاوشوں اور اس کے آزاد مضمرات کابور انظام سب کھے حکومتوں کی حکایت میں پر اکندہ ہو کر جاتا ہے اور اس ذاور اللہ عام کاسب سے برانقصان سے کہ تمام شعبوں کی علت فاعلہ جب دربارول سے وابستہ کر کے دیکھی جاتی ہے تو ماری کاجوش بمو مکران ہاتھوں کاخط نقدر بن كر ممودار مومائه اور اس طرح ماريخ اين تمام كردارون سميت ايك اصحوكه بن جاتي

مضمرات كونه شجحنه كال

مية غلط فمي بيدا كمال سے بوئى ؟

"بت عرصے " فی الاصل نویں صدی عیسوی سے مطلق العنان مکم انوں کی اطاعت تو کی جاتی تھی الیک جزوی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ مسلمانوں نے انفرادی اور گروہی وفاداریوں اور ذمہ داریوں پر جنی ایک ایسا پیچیدہ ساجی نظام پیدا کر لیاتھا جس میں بمت سمولت تھی۔ حکم ان غاصب ہوسکتے تھے "لیکن اصل معنویت اس جائز ساجی نظام کی تھی کیونکہ اس پر خدا کے قانون کی حکم انی تھی "۔

ای نقطه نظر کاحوالہ دیے ہوئے Gai Eaton نے اکھاہے۔

"اسلام ایک زندہ فرجہ ہے۔ امت مسلمہ ایک زندہ معاشرہ! سی تاریخ ایک وسعت پذیر تاریخ ہے۔ یہ ایام گزشتہ کی کمانی بھی ہے اور داستان امروز بھی ...... ہارون اور اسکے بیٹری کے زمانے تک خلافت کی کمانی کمی حد تک خود اسلام کی کمانی تھی اور فرجب کی خار تی تفکیل میں اس کالیک حصہ تھا۔ ابوہ وقت آگیا تھاجب ایک طور پر ٹوٹ گیا۔ می اسلام ایک اور دوسری طرف امت کی اصل زندگی کے در میان تعلق حتی طور پر ٹوٹ گیا۔ می اسلام ایک معنی بیٹرن میں منشکل ہوچکا تھا۔ وہ قانون اور ساجی فریم درک جس میں اب معاشرے کو نسلا معنی بیٹرن میں منشکل ہوچکا تھا۔ وہ قانون اور ساجی فریم درک جس میں اب معاشرے کو نسلا اوگوں نے کام کر لیا تھا ہو خوش کے ساتھ درباروں سے بے نیاز رہ کر محت کرتے تھے۔ امت ناز ہو کہ کور کی تھے۔ اگر کسی مغربی ملک میں حکومت اور انتظام یہ کا پور انظام راتوں دات خائب ہوجائے اور اگر آج بھی کسی داتوں دات خائب ہوجائے مسلم ہوچکی تھی۔ اگر کسی مغربی ملک میں حکومت اور انتظام یہ کا پور انظام راتوں دات خائب ہوجائے مسلم ہوچکی تھی۔ اگر کسی مغربی ملک میں کا حکومت کے ساتھ واحد رابط شاید صرف مقائی مالیہ جو کا درائوں میں تو خال سولوگ ایک راہ پر جاتے تھا اور ان کے حکم ان دوسری راہ درائوں کے داسط ہی ہو گا۔ سولوگ ایک راہ پر جاتے تھا اور ان کے حکم ان دوسری راہ والوں کے داسط ہی ہوگا۔ مولوگ ایک راہ پر جاتے تھا اور ان کے حکم ان دوسری راہ والوں کے داسط ہی سے ہوگا۔ سولوگ ایک راہ پر جاتے تھا اور ان کے حکم ان دوسری راہ والوں کے داسط ہی سے ہوگا۔ سولوگ ایک راہ پر جاتے تھا اور ان کے حکم ان دوسری راہ والوں کے داسط ہی سے ہوگا۔ سولوگ ایک راہ پر جاتے تھا اور ان کے حکم ان دوسری راہ

چنانچہ امت کی تاریخ اور حکومتوں کی تاریخ اسلام میں ایک ضیں ہے 'اس لئے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اصول مطالعہ بھی الگ الگ بیں اور ان سے مرتب ہونے والے نتائج بھی مجدا شدا ۔ امت کی تاریخ کا اصل ظہور 'حکومتوں سے کہیں ذیادہ فرقوں کی تاریخ اور اسکے باہمی نظام تعلقات سے ہوتا ہے یہاں یہ بات بظاہر دور از کار اور شاید کئی حد تک خطرناک بھی محسوس ہو 'لیکن اس موقف پرایک سرسری نظر موں لیزانا مناسب نہ ہوگا۔

Islam and the Destiny of Man Gai Eaton

تاريخ زابب من فرقد اور اس كے على اور نفساتى مضرات ايك مسلمة حقيقت بين إس كى وجديد بك كدايك ندب كاندر فرقول كاظهور اصولي طورير ماريخي حالات اور انفرادي ياكروبي نفیات کے سبب سے تمیں ہو آبلکہ کسی خاص ندیب کی اپنی فطرت کا تقاضا اور اس کے نموکی لازمی شرط ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ذہب کی مرتکز قوت کا آریج میں Deployment ہے۔ اس کئے جس مذہب کے مناطبین کادائرہ تعلی نفسیات کے اعتبار سے جتنامحدود ہوگا ا اس میں فرقوں کے ظہور کے امکانات استے ہی کم ہوں سے۔ سمی ندہب میں وہی کامرکزی نقط چونکہ اپنی ایک جہت سے لا محدود کی تما کندگی کر آہے "اس کے اس خاص زہب کی ماریخ میں تمام ام کانات All-Possibility کاضامن ہوتا ہے۔ اسلام میں اس کی دوجتیں ہیں۔ قرآن صرف قانونی بیان شیں جس کے لازما ایک معنی متعین کئے جائیں بلکہ اس کی آیات مضمرات کالامحدود خزانه میں۔ بید مضمرات انفرادی وہم و کمان پر مبنی ماویلات شیں معین اصولوں کے تحت آریخ میں منشکل ہونےوالے امکانات ہیں۔ جس طرح انفرادی مزاجوں پر محمى أيك صفت كاغلبه وآب اس طرح كروبول يرجمي مختلف جهات كااثر بوماب بدايك فطرى امرب اور حقیقت اشیاء کے اعتبار سے میر کروہ وی کے اثر میں ایک نفسیاتی قلب اہیت ے گزرتے ہیں۔ لیکن وی کے مضمرات میں سے ان کی جست میں جو چیز نمو پاتی ہے ، وہ وہی خاص امکان ہے 'جوان کی قطرت میں پہلے سے ودیعت کیا گیاہے 'اور ان کے باریخی تجربے ک ذریعانس اس کے لئے تیار کیا کیا ہے اس طرح بر کروں ایک خاص جت میں وی کے مرکزی تصورات میں ہے ایک تھور کے گرد اپنی کائنات تغییر کر آ ہے اور پھر اس کے ذیلی امکانات طاہر ہوتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے ،وی کی Possibikty ماری کی Possibikty ماری کی - جـنّ Actuality

میں صورت فرہب کی فطرت ہی جی پوشیدہ ایک اصوتی تقاضے کا بیجہ ہے۔ فرہب کی انسانی ذرکی میں جسیم کا طریقہ اور تکاز ہے۔ مقال ارادے اور جذبے کا اور تکاز لیکن اور تکاز مختلف الجمات نمیں ہوسکتا اس کئے ضروری ہے کہ اپنی انسانی فطرت میں غالب صفت کے اعتبار سے الجمات نمیں ہوسکتا اس کئے ضروری ہے کہ اپنی انسانی فطرت میں غالب صفت کے اعتبار سے ایک جست تجویز کر لی جائے۔ چنانچہ فطری تخالف اور لازمی انتخاب کی منطق کے تحت چھوٹی ایک جست تجویز کر لی جائے۔ چنانچہ فطری تخالف اور لازمی انتخاب کی منطق کے تحت چھوٹی

چھوٹی ذہبی کا کا تیں وجود میں آتی ہیں اور اسکے مرکزی اصول ایک اضافی معنی میں مطلق ہوتے ہیں اس لئے یہ انسانی ذہبی کا کا تیں باہم متف کر ہوتی ہیں اور ان کے در میان ردو کشش سے ایک توازن پیدا ہوتا ہے جو انکی جذباتی کا کا تا تکی علت بنتا ہے۔ اس طرح ایک فرقے کی وہ دنیا پیدا ہوتی ہے جو بہت حد تک علمی اور جذباتی اعتبار سے خود کفیل ہوا کرتی ہے۔ یماں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ انسانی ذہن کی دو متفاد خصوصیات ہوتی ہیں۔ حس وحدت اور حس احمیاز فرقوں کا پور امنظر نامہ ترتیب ویتی ہے۔ سوال بیہ کہ جب فرقوں کی یہ ماری دنیا ہیں اپنی اپنی جگہ خود کفیل ہو جاتی ہیں توان کے در میان وحدت کی بنیاد کس اعتبار کے یہ موجود مور و دفعال ہو تی ہے۔

فرتول کابیر پورانظام اس مرکزی تصور کے کرد پیدا ہوماہے جو تمام امکانات کامرچشمہ ہے۔ اس اعتبار سے سے فرقے ایک دوہری معنوبت رکھتے ہیں۔ وہ امکانات کے مضمرات کو فعلیت میں لاتے ہیں اور اس طرح ایک مرکز کرینجوش تموکی تمائند کی کرتے ہیں۔ دو سرے بهلوسے بد کویا ایک قصیل کی طرح میں جو زمیب کی اصل باطنی اور مرکزی صیفت کا تحفظ کرتے ہیں۔ لیم مرکزی حقیقت انسانی دنیامیں ایک سیاسی اور تاریخی معنویت اور امکان بھی پیدا کرتی ہے اور اس معنویت کے ذریعے انسان کی ارضی زندگی کے شعبہ ہائے عمل میں مرایت کرتی ہے۔ اس مرکزی حقیقت کی این اصل شکل میں ازندگی اور اس کا Survival مرجزے برتر ایک اصول ہے۔ برہب کی کائنات میں می اصول وحدت ہے جس سے اس کی مصافرت کائی وابسة موتى ہے۔ يدم مسلحت كليداور مركزى مقيقت كى ياسبانى كاتصور فرقوں كے در ميان ايك متنزيي وحدت بيداكر ما ب- ماريخ من بعض اوقات ايهاجي موماً ب كد حس امتياز اور حس وحدت كايه توازن غائب موكراك زمي طوائف اللوكى كي صورت بداموجاتى ب- مرفرقدا بي جكه خود ايك ندب اور دين بن جامات اكاير ، بنول كادرجد اختيار كركيت بي اور مضمرات محكمات بن جاتے ہیں۔ اس كامطلب بيہ ہو ماہے كەمصلحت كليد كے تصور میں فساد پيدا ہو كيا ہے۔ اس کے بالکل برعکس ایک صورت ایس بھی ہوتی ہے کہذہبی نظام متعجر ہوجا آہے

کہ لا جب کی مرکزی حقیقت عام زندگی میں موٹر اور فعال حقیقت کے طور پر ذندہ نہ رہے۔ اس صورت میں واضح یا پوشیدہ دنیوں اور الحاد فروغ پا آ ہے جس کی مثال کم و بیش آج کے مغرب میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس طرح کی ایک Transformation کی مثال مشرق میں حا بان ہے۔

بدارتكاز كن صلاحيتوں كاہے؟

انسانی وجود بنیادی طور پرتین مراتب بلطاحیتوں کاجموعہ ہے؛ عقل ارادہ اور افس یہ تنیوں جب کی ایک حقیقت پر مرتکی ہوں توانسانی کا کتات میں خارجی ادضاع کمال کو پہنچے ہیں ورنہ اعدم توازن کا شکار رہے ہیں۔ فرقہ اپنی صدود میں ایک عقلی کا کتات بھی ہے، عملی بھی اور جذباتی کا کتات بھی ہے، عملی بھی اور جذباتی کا کتات بھی ؛ چنا نچہ اس کے ارتکازے تمدریب کے اوضاع پیدا ہوتے ہیں اور اپنے کمال کو پہنچے ہیں۔ ادب اور آرث بھی انہی مضمرات کی حسی تفکیل کے ذریعے بی و نیابناتے ہیں۔ پہنچے ہیں۔ ادب اور آرث بھی انہی مضمرات کی حسی تفکیل کے ذریعے بی و نیابناتے ہیں۔ فظام عقا کہ کی فرجب کی آریخ کے مطالعے کا موثر طریقہ میں ہے کہ اس کا مطالعہ اس کے نظام عقا کہ کی

فارجی بجسیم کے عمل کے ذریعے کیاجائے۔ بیس سے آدی کا اصول حرکت بھی واضح ہوتا۔
اور تہذیب کا اصول قرار بھی۔ غربی کا کتات بھی اصل حقیقت عقیدہ ہے۔ اس کے ارد گر
جوا وضاع بیدا ہوتے ہیں وہ در اصل اس عقیدے کو ایک زندہ انسانی تجربہ بنانے کے لئے ایک
فاص ذہنیت تفکیل دینے کے آلات ہوا کرتے ہیں۔ ذہنی رجحانات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ
اس ٹانوی دائرے میں انسانی فضائی تخلیق کے لئے جو عناصر استعال کئے جاتے ہیں وہ بدلئے
رہاں سے 'محلف در جات میں 'عقا کہ کے ذیلی نظاموں میں منعکس ہوتی ہے۔ اور اللہ کی جو جات ہیں 'عقا کہ کے ذیلی نظاموں میں منعکس ہوتی ہے۔ اور اللہ کی جد وہ اس کے جو اگر اسلام کی تاریخ میں اس کے فرقوں کے بیدا ہونے کے اسباب اور ان کے عزاجوں کی تفکیل کے اصولوں سے
متعلق ایک مجرد بحث ہے 'اور اس انتبار سے اس کا اطلاق دنیا کے بیشتر خربی دوائر پر ہو سکلہ
عبد ان اصولی مباحث کواگر اسلام کی تاریخ میں اس کے فرقوں کے نظام کے حوالے ہے اللہ اطلاتی طور پر دیکھنے کی کوشش کی جائے تواس سے کئی پہلود ضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ سکتے ہیں اطلاتی طور پر دیکھنے کی کوشش کی جائے تواس سے کئی پہلود ضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ سکتے ہیں اطلاتی طور پر دیکھنے کی کوشش کی جائے تواس سے کئی پہلود ضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ سکتے ہیں اسکت کی بیسان سے واضح رہنا چاہئے کہ ایملام کی قاریخ میں یہ ایک نازک ترین محث ہے اور اس گیکن یہ بیات تازک توازن کا نقاضہ کرتی ہے۔
لیکن یہاں سے واضح رہنا چاہئے کہ ایملام کی قاریخ میں یہ ایک نازک ترین محث ہے اور اس گوتی ہوتے گیں یہ ایک نازک ترین محث ہے اور اس گوتھ گوتھ کے ایمان کی تواز کی گوتھ کے ایمان کی تواز کی کوشش کی استحق میں تاریخ میں یہ تاریخ میں یہ کوشر کے ایمان کی تھوتھ کے ایمان کی قاریخ میں یہ کو تاریک کو تاریک کو تاریک کو تاریک کو تاریک کی تاریخ میں یہ تاریخ میں یہ تاریک کو تاریک کو تاریک کی تاریک کی تاریخ میں یہ تاریک کو تاریک کی تاریک کی تاریک کو تاریک کو اس کی تاریک کو تاریک کی تاریک کو ت

Combat outwardly, in the current of forms, but unity within, in the unchanging quest for the light that liberates: F. Schuon

اسلامی آریخی بنیادی مزاجی تقسیم تشیخ اور تسنن کے در میان ہے۔ یہ وہ دو بنیادی رویے ہیں جن کے بہی نفاط سے اسلام کی مرکزی حقیقت کے مضمرات ہر شعبے میں ایک الگ جت ہیں جن نے باہی نفاط سے اسلام کی مرکزی حقیقت کے مضمرات ہر شعبے میں ایک الگ جت سے ظاہر ہوئے ہیں۔ ان کے آریخی وجود کو عموماً آریخی اسباب کے ساتھ متعلق کر کے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن ان دو مسکوں کی مزاجی نوعیت پر جنی فرقے چونکہ دنیا کے کم وجیش تمام انسانی جاتا ہے۔ لیکن ان دو مسکوں کی مزاجی نوعیت پر جنی فرقے چونکہ دنیا کے کم وجیش تمام انسانی

مروہوں میں اور خصوصیت کے ساتھ مذاہب میں دکھائی دیتے ہیں اس لئے ہم کہ سکتے ہیں کہ ان دوروتوں کا آریخ میں سرف ظہور ہو آہے 'ائے اسباب کی جڑیں خود فطرتِ انسانی میں بلکہ عالم اصول میں ہیں۔

حقیقتِ مطلق جب باعتبار معرفت یا ازراه مدایت انسانیت سے مخاطب ہوتی ہے تواس کا ا بلاغ وو Categories کے ذریعے ہوتا ہے حق اور ذات ..... حق بنیادی طور پر اصولوں کا ابلاغ ہے اور اصولوں پر اصرار وات وہ انسانی میڈیم ہے جس سے حقیقت عملی طور پر مشہود ہوتی ہے ، آپ بیں بے نشائی کے بین نشال! یہ کیفیت اس اصول کی ہے جسے ہم نے یماں و زات کانام دیاہے۔ یہ دونوں عناصر معرفت اور ہدایت میں انسانی مخاطب کی قطرت کے مطابق مؤر ہوتے ہیں۔ حق کی اصطلاح کے تحت ہدایت انسانی ادراسے منتبے میں نجات واصول " کے ذر ملیے واقع ہوتی ہے اور " ذات " کی اصطلاح کے تحت کسی انسانی وجود میں تجسیم اصول اور اس سے پیدا ہونے والی برکت کے ذریعے بید دونوں تصورات اسلامی کاننات کے دوقطب ہیں۔ لیکن آئینوں کی طرح جن میں ایک کاعلس دوسرے میں دکھائی دیتاہے۔ اسلام کی نفسیاتی فضایل تشیع اور تسنن کے رویے اس تقلیم سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک کامرکز (ووسرے عضر کو این کائنات سے خارج کے بغیر) ڈات سے بعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسری کا حق سے، لینی قرآن وسنت ان دونوں روتوں میں فرق Exclusivity کا تمیں ہے بلکہ مرکزی حیثیت کا ہے۔ وابستی کی نوعیت کا ہے۔ ان دونوں جائز بلکدلازی Polesسے انسائی اور ماریخی نتائج کا ایک بورانظام وجود میں آیا ہے کیونکہ بید دونوں پیلوانسانی امکانات کے الگ الگ جمانوں پر حكمراني كرتے بيں 'اور اس اعتبار سے مركزي حقيقت بيں اپني واخلي وحدت كے باوجود 'ظهور زمانی لین ماری مستخالف صورتمی بیدا کرتے ہیں۔ انبی دونوں تصورات کے تحت تقوی اور سیاست بھی آتے ہیں جو نفس اڑ اتی کے Poles ہیں۔ ایک بنیاری طور پر وا خلی اور انفرادی ووسراخاری اوراجهای - تقوی بنیادی روید ب جس کاپیدا کرناند ب کامقصور ب ساست (حن کی اصطلاح کے تحت) وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس تقویٰ کو ایک اجهای حتیقت بنایاجا آے اور اس کے خارجی قرار کی صور تیں وجود میں آتی ہیں شایدا پی نیت میں یہ

دونول ایک ہول لیکن ان کے خارجی مظاہر کے در میان شدید شخالف پایاجائے۔ تشیع زات کی منطق سے اپنا جواز قراہم کر ماہے اور پھراس کے مطابق بنیادی رویے متعین کر ماہے ، امامت کاتفتور ( Define ) کر ماہے ، قر آن کے تغییری اسالیب پیدا کر ماہے ، روایت صدیث كامول طير مام اپناعلم كلام ترتيب ديتام اليناثر كوت فلندوقري تحريب بيدا كرتاب اين فقد پيداكر ماب معاشرے ميں رسوم ورواج كى استے انداز ميں انظيم كر ماب " حکومتوں اور افراد سے اپنے تعلق کو define کر ماہے۔ مختلف علاقوں میں اپنے مانے والول کے کروہوں کی ایک پوری ترزیب اس کاادب اور اس کا آرٹ پیدا کر ماہے۔ اس طرح این پوری کائنات تشکیل دیتا ہے۔ اس پردو سرے کو بھی قیاس کرلینا چاہئے۔ تشیعی ایک ذیلی تقتیم اصولین اور اخبار مین کے اعتبار سے کی گئی ہے۔ اس میں اصولین کواس تیج سے قریب سمجھناچاہے جو سنن کی بنیادی منطق ہے۔ دوسری طرف سنن میں بہت سے دیل روسے اليه مليل محج جو تشيع كم كرى اصول ك قريب بيل- ان دونول رويول كوايد دهاكول ك طرح مجھناچاہئے جوایک دوسرے کی مخالف سمت میں چلتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ذیر دیم کو متاثراورمتعین کرتے ہیں۔ لیکن سمتوں کے اس اختلاف سے کیراوجود میں آیا ہے۔ یہ بنیادی روتوں کاوہ تار حربر دورنگ ہے جس سے اسلام کی تاریخ بی کئی ہے۔ تشیع اور سنن کے بنیادی رویوں میں جو فرق "حق" اور "ذات" کے اعتبارے قائم کیا كياب "اس كي بهت مضمرات بين مثلاب كه «حق "مشهود كااصول باور "ذات غيب كلينانيدان دونون روتون كماين بهي مختف سطون يرعيه فرق باربار طابر بوما بهداس كاسب المنايال ظهور يبغير صلى الله عليه وسلم كيعد مسلم معاشرك في مركزي قوت كي سليل میں ہوا ہے۔ اسلام کی تاریخ کے بارے میں بیات پہلے کی جاچی ہے کہ اصولی طور پر بیانان کی جست خلافت کوخار جی دنیامی realize کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس اعتبار سے سی تقطة نظرى بيلى مزجع أس افتدار كوچاسيده دائرة حكومت ميس بويادائرة علم ميسايك موثر فی الخارج مقیقت کے طور پر قائم کرناہے۔ اس کے برعکس شیعہ تصور امامت انسان کی جہت چڑھتے ہیں جوابے اپ دائرے میں جائز طور پر مختف نبلی اور نفیاتی ضرور توں کو پورا کرتے ہیں۔ ان دونوں رویوں میں دوایے نکتے بھی ہیں جہاں یہ مزاجی اعتبارے ایک دو سرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں۔ سقوق ۔۔ جس کانظام تشریح انسان و کائنات تشیع کے مرکزی تصورات نے مزاجی ہم آ بنگی رکھتا ہے۔ اور دو سرے واقعہ کر بلامیں خانوادہ رسالت کی لازی حقانیت 'جورائ العقیدہ ٹی نظام عقائد کا مسلمہ اصول ہے۔

ما اب تک اس نازک مجٹ کے ضمن میں جو پھیان کیا گیا 'وہ اصولیا تمیازات کوواضح کرنے کے لئے 'کمی تقیور کے جواز اور عدم جواز ہے بحث کے بغیر 'امروا تعی کے اعتبارے ہے۔ اصول جب انسانی آرئ میں ظاہر ہوتے ہیں تو کیفیت نفس انسانی کے اعتبارے ان کے اندر بعض مبالغہ آ میز ردع ملی بیدا ہوئے ہیں ہو گیفیت نفس انسانی کے اعتبارے ان کے اندر بعض مبالغہ آ میز ردع ملی بیدا ہوئے ہیں ہو گیفیت نفس انسانی کی درمگاہ بناتے ہیں 'اور اصول نمیں بلکہ صورت صال کے تضادے پیدا ہوئے والے لازمی نتار کے سی میں دی تاریخ کی مجونہ عقل انسانی مورت میں نظام کے بجائے اسے زندہ انسانی رویوں کی موسیقی میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ کے سرد فیصلوں کے سلسل کے بجائے اسے انسانی رویوں کی موسیقی میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ کے سرد فیصلوں کے سلسل کے بجائے اسے انسانی روی کی موسیقی میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ کے سرد فیصلوں کے سلسل کے بجائے اسے انسانی رویوں کی موسیقی میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ کے سرد فیصلوں کے سلسل کے بجائے اسے انسانی روی کی موسیقی میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ کے سرد فیصلوں کے سلسل کے بجائے اسے انسانی روی کی موسیقی میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ کے سرد فیصلوں کے سلسل کے بجائے اسے انسانی روی کی موسیقی میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ کے سرد فیصلوں کے سلسل کے بجائے اسے انسانی روی کی موسیقی میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ کو سیستی میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ کی سرد فیصلوں کے سالسل کے بجائے اسے انسانی رویوں کی موسیقی میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ کی سیقی میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ کورات

اگر آرخ کو حکومتی فیصلوں اور خانوا دول بیں افتداری کشکش کے بجائے اس کے باطن یعنی انسان کی اصل ذہبی نیت اسلام العدمت المعدان المعدان کے عقائدی روتوں میں تشکیل زیادہ ہمہ گیرفتم حاصل کیاجاسکتاہے۔ " ذہبی نیت " انسان کے عقائدی روتوں میں تشکیل پاتی ہے ، اجتماع میں فرقوں کی صورت میں مربوط ہوتی ہے اور وہاں سے تمام شعبوں کو متاثر اور منظم کرتی ہے۔ مذہبی سجائی کے دائرے ہرا تکاذ کے مختلف نقطے جو ایک مضبط کرتی ہے۔ مذہبی سجائی کے دائرے ہرا تکاذ کے مختلف نقطے جو ایک دوسرے کو بعض او قات نہ دکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں گین دائرے کا مرکزی نقط ان کے دوسرے کو بعض او قات نہ دکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں گین دائرے کا مرکزی نقط ان کے در میان ایک دائوں کی مسلمت کلید ،

موسیق تم المید ہوتی ہے اور تم می طرب ہے۔



فی زماند انسانی صورت حال کے مطالعوں میں انتذیب ونقافت کی اصطلاح کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس مظری اتی منزع اور مخلف تعبیرس اور تعربیس کی می می ہیں کہ اس اصطلاح كاطلاق بمتميم موكرره كياب امرواتي بيب كدلوكون في حض اس اصطلاح ك تعریف متعین کرنے کی کوشش میں کابوں کی کتابی لکھ ڈالی بیل مین بدابام رفع نہیں ہویا۔ اس كايك مكن سبب توى موسكات كديه اصطلاح ايد اليدوسيع نظام يرمنطبق موتى يدوكم وبیش بورے اسانی عمل اور ماریخ میں اس سے پیدا ہونے والے نتائج کو حاوی ہے اور اس کے وائرے میں ذہب افزون لطیفہ معاشرت الریخ افلفہ اور بشریات تک سب کے سب سمی مد محى درج من شال بير- جب ميدان مطالعه اس قدروسيع بوتو قدريج يامركزيت كے كسى تفور کی قیر موجود کی سے اس طرح کا بمام بدا ہونا لائ ہے۔ سابمام تندیب کے کسی آفاقی اور منن علیہ تصور کے قیام میں حائل ہے اور اس طرح کے کمی تصور کی غیر موجود کی میں کئے جافوالے مطالع اسے منهاج اور جائج ، مردوانتبارے کل نظریں۔ (اب تک مطالع مذیب کام وجد منهاج لیے کے انسانی عمل علد انسان اور خارجی ونیا کے تعال عدا ہونےوالے کے مظاہر کو تمذی قرار دے کران کا بجریہ کیاجا ہے یاان کے ماجي تعلق كي نوعيت كوچش تظرو كه كرامول ثبات وتغير يامعيار وضع كي جاتي بن اوراس طرح اس غیر مرتی اور مجرد تصور تکسد سمان حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جے بعض علانے روح تنديب كانام ديا ہے۔ اس ممن من كارل من بائم نے مي اصول بيان كيا ہے اور اس سليلے

من در پیش مشکلات کی طرف اثاره کیا ہے: "اہم اور بنیادی سول سے کہ وہ کلیت اسے ہم روح عصر یا تاظر عالم (Weltan Schuuang) قرار دے یں کی عدے متناع مظاہرے ہے کی طرح منترع ہو علی ہے اور ہم کیو بحر اس نظری طور پر بیان کر سکتے ہیں "۔ بنت مطالعوں کی باری میں سوال اب تک حل طلب اور تشنی جواب ہے۔ اس کے يحي المركال يراك يالداك حى كاكت كى شے كے جرد تقور عين يا امل حقیقت کے پرایر ہوتی ہے۔ کمیدورست ہے کہ بعض مکاتب قرکے زدیک اس سوال کاجواب م اثبات من بالكارك زويك بمي مئله حل نهين بوما بكدايك في بيجيد كي اختيار كرايتا ب معنی یہ کے حسی اور اکات کاجموعہ معرومتی ثبوت رکھتا ہے لیکن اس میں وہ آفاقیت تمیں ہے جو كى تصور كومعيار كى شكل وي كے اور معيار كى غير موجودكى من كياجائے والا مطالعہ ماہيت كا جروی علم تودے سکاے اور تندیب کی حرکت عالی اور اس کی سمت سز کے بارے میں ورست نائج تک ماری رہنمائی میں گرمکا۔ اس مسلے کاجو حل تجویز کیا گیا ہے اس سے سارے اخلاقات اور اہمام بدا ہوتے ہیں۔ اس کے کہ ماہیت کے جزوی علم کو معیار قرار دے کراس کے ذریعے فعلے کے جائی استا ج کوئی کے ساتھ برت کر شاریاتی بنیادوں ير آفاقى معيار ترتيب ديئ جائي - ما طريقة كارجو تكرايك علمياتى غلطى كامر تلب موباب اس کے درست نتائج مک شیں پہنچ سکتا۔ اس نظام نظری سب سے بری فرالی بیا ہے کہ یمال ادراک کرنے والی موضوعیت کے ان تصرفات سے صرف نظر کر لیاجا آ ہے جووہ اسے اورا کات ےاصول کا ترع کرنے کے ممن می کرتی ہے۔ ای طرح فالص معروضیت حتى اور فيصله كن تعظير آكر خالص موضوعيت من بدل جاتى باور معروض وموضوع كالخصه جو علمات . كانبيادى مسكله ي حل شين بوسكار برساف ب 4 الانظام متذیب کے مطالعے سے کلیت متذیب تک پینے مل جومشکلات ماکل دہی، ان کا سب سے مید شور Dilthey نے کیا۔ مفالعات تنذیب کے منہاج کو مغربى باري قريس تيكواس انداز الصطروياك آج تك ماجيات تمذيب كامطالعه

ا كرية واللي كم طر عمر و معانج ل كرفت من نكل سك إلى ترفي سك المرى كثرت من ايك بم البنكى تلاش اوراس بم البنكى منطق تقتيم ك مسئل اس امر مجوركيا كدوه علوم انساني من سے كى ايك كو بنيادى المانجي قرار دے اور اس كى تشكيلات ك دروبست میں ترزیب کے مختلف مظاہر کی وحدت کو پرودے۔ چتانچہ ایک فاعن مطاعلے کے تين بنيادي سائح قرار دي يم اوران كري مظاهر كي انداع مي تقيم كيار : ا ....فطرتیت سے مرتب ہونے والے نظام ٢ ... المعروض عنيت المعرتيب يانوال عالي السيموضو كاعنت المعتل موتوالى صورتيل الحبس وفراعن ال (ان تینوں اقسام سے اس نے ترزیب کے جن مظاہر کور تیب دے کر حیاتی ڈھائے بنائے بن ان کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں ایس میکا کمیت پیدا ہو گئی ہے جوانیاتی طرت کے منافی ہے۔ کا کا کا قوانین کی دریافت کی یہ کوشش میں تمام نمیں ہوتی بلکہ آ مے جل ر Dilthey کے کتب فکر سے متعلق Nohl ان تنوں قیموں کوبھری مظاہر کی دنیار منطبق كرديا الميت نظرى طوريرتر تبدوي موعد كاطلاق جب بعرى مظامرے كيفع يربوانواس ي تنديب كي انساني اور ماريخي مظهرياك من لازماني اور لامكاني اوضاع وجود میں آئے جوایک مرکا بی تسلسل میں ایک دو سرے کے عل وبخد ظاہر ہوتے ہیں۔ یمال سے مطالعات تنذيب في ايم مور كانااور آرث كے مظاہر كوتنذيب كے معيارى اوضاع قرار وے کران کے ذریعے دوح تمذیب کو بیھنے کی کوشش شروع ہوئی۔ اس نظر انظرے پیدا ہونے والامعركة إلا راكام (Alois Riegl) كالفنيف تقاص في سفاس مدى ك آغاز (١٩٠١ء) مل Art Motive کو بنیاد بنا کر تمذیب کے قوانین حرکت اور تشکیل اوضاع کے اصول اقليدي مهارت كے ساتھ مدون كئے كا يهال تغييلات كابيان مقصود نميں و كھناصرف يہ ہے كم موجوده مطالعات تمذيب كاجومنهاج طے پایا ہے اس كے پس منظر ميں كيار جحانات كار فرما میں اور ان کے طریقہ کار کا اصولی جواز کمال سے میاہو آ ہے۔ نیزیہ کہ ماریخ فکر میں ایک ر . تحان کی نموکن سمتوں میں ہوتی ہے (بیر کیف عمد جدید میں مطالعات ترزیب کا اہم ترین

اینیادی طور پر Riegl کے کام بی سے متاز تھاورلئے Spengler کے کام بی سے متاز تھاورلئے فتندیب میلے اصول الى كويروى يرتيب وسيكني العندش أسفوا لول على المراعم عام بياب ے ۔ کی Toynbee ایول یا Sorokin وہ موبش ای ساتے برای بنیادر کو کر آکے برعے ہیں۔ إيدر الحان آكيره كر بشريات كمطالعول كى بنياديس دائخ بوااور فى ذمانداس كى مازه وين و مائندی اس کتب فکرے ہوتی ہے جوائے طریقہ کار کو آثاریات علم كاسماج قراروباے اس طريقة فارے كت منام مظاہر متديب كينادى مانجوں كو مشخص كرك قانون ممالك إك ذريع وسيع تر تشكيدت عن سمويا جانا مي لي مئلہ اب تک مل طلب ہے۔ یہاں بھی ارسانی شعور اور اس کا اختیاری مل آئی آزادی سے محروم ہو کا تهذیبی سانچوں کی کھیلی بن جاتا کے اور انسانی موضوعیت کا تخلیقی عمل میکا تی خارجی 🚉 تعامل سے زلیا وہ حیثیت تمیں رکھتا۔ بدر جمانات جن کی علی تی بنیادوں کاایک/ جمالی ذکر اور ہواہے ، تمذیبی حرکت کے كائناتى قانون كى تلاش ميس عروج وزوالى كالك تصلوقائم كرتے بس اور يمال سے مسلے مل ایک براالجهاؤیداہوماہےاہیت ترزیب اور اس کے عناصر عروج وزوال کاجو تصور کی ایک محمد زمان یاعلائے میں موجود ہو ماسے اس کوایک آفاقی اور معیاری تصور قرار دینے کی کوشش نے ابوے بیانے پر خلط محت پیراکیا ہے۔ اس منهاج کی غلطی پر مؤود Spengler نے کرفت کی ہے اوراس کے ہمیے کا فرماذ ہنیت کوان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ "مغربی بورب کی امرزمین ایک مستقل قطب اور مرکز مجمی کواتی ہے۔ زمین کاوہ یکااور یگانہ الزاجے کفن اس المرکی وجہ سے دوسروں پر تفوق حاصل ہے کرہم یمال قیام بذیر ہیں ؟ لا کھوں بر موں بر محیط ماریخوں اور بر شوکت دور افقادہ تمذیبوں کو (اس مرکز کے کرد) کردش كنال د كھاياجا آہے۔ يہ كايالك نظام سمتى ہے۔ ہم زمن كالك حقير برا الريخي نظام كے فطری مرکز کے طور پر چن لیے ہی اور اے مرکزیں قائم سوری بنادیے ہیں۔ ای ہے تمام باریخی واقعات پر حقیقی روشی بردتی ہے 'ان کی اصل ایمیت ایک "ماظر" میں طے ہوتی ہے۔

یماں تک ہم نے مطالعہ تمذیب کے الی منهاج کا ذکر کیا ہے جس کی بنیاد میں موجود علماتی خرایال اے اس قابل نمیں رہے دلیت کہ وہ خود پورٹی تنذیب کی بافتوں کو سمجھ سكير بديجيد كي اس وتت اور زياده واضح موجاتي كم جب اس طريقة كار كااطلاق ان تمذيول مركاجا آے جن كى ساخل بورنى ذين كے لئے اجبى كے - عد جديديں اسلامى تمذيب كے جو مطالعے بورب میں کئے کھے ان کاغالب حصہ ای منهائے کے اطلاق سے بداہو ماہے۔ اس اصول كولسليم كرنے كے بعاديم تهذي دائرے مي حقيقت كالك تصور موجود ہوتا ہے اور تمذي عمل انساني ونيامس حقيقوت اور انسان كے اس تصور كوكاتعي شكل وينے كى أيك صورت ہے میدلازم موجاتا ہے کہ ترزیم مطالعوں میں حقیقت کے اس انصور کو پیش نظرر کھاجائے اور اس كے نسب العین كى روشى من مظاہر تهذیب كى قدر وقبت متعین كى جائے۔ اسلامى تيذيب کے جومطالعے بورب یااس کے زیر اٹر ہماری این جامعات میں ہوئے ان کاطریقد کاریہ ہے کہ مظاہر تنذیب کے مجموعے کی ایک آفاقی وحدت اور قدر نسیم کر کے اس کے زیرِ اثر ترزیب کی مجنوى تدريراك عملكا ياجا آے اور اس كى بنياد ميں روز اول سے به غلط فتى موجود ہے كه اسلام تے اوب اور فضائل اخلاق کاتصور جالمیت ے فقہ یمودیت سے کام وفلے ونان سے قانون روموں سے ، فن تھیریاز نطینیوں سے ، تصوف عیسائیوں سے مستعار کے کر آیا نظام ترتيب دياتيام كدونياكي كونى تهذيب عدم حض عدودوس سين آنى اس امر كاجواز قراريايا كدونياكى برتمذيب ويتركى تمذيول كالأمقام موتى بيدوه غلط ملى ج جس في تدري مطالع کے بورے منهاج کور اکنده کیااور تصور حقیقت کی کار فرمانی کو جو ترزیب کی بنیاد ہے "

مغرب من اسلامی تمذیب کے مطالع کم دبیش جار نقطہ اے نظر سے کے گئے ہیں جن سے جار کروں پر ابوے کی ہیں جن سے جار کروں پر ابوے ہیں ہ

السفايرين قليفة تاريخ جوعالمي تمذيب كاجائزه ليتي بين اوراس همن غين اسلام اوراس كتمذي منظرنات كامطالعه كرتيب

الرابعية المنترفين الوبطور فاص اسلاى تندب كے مظاہر كامطالعہ كرتے بيں۔ سيسا المراج فلتقدوعلوم برلكصناوالع وفلتفدو ماريحى عالمي حركت منس مغرب كانقطاه تظرے اسلامی تهذیب کے اس میلو کومطالعے کاموضوع بتاتے ہیں۔ سم المنى قريب من بدا مون والاكروه جواسلاى دنياكے موجود وهائے كولياى اور معاتى ين منظريل بحصنے كى كوشش كريا ہے۔ + السلاى دنيايل ان موضوعات ير مصفوا في وو دوبول عن تقيم النفاعلي الك وہ جو کی ند کی طوران میں ہے کی ایک کے زیر اڑ کے اور دو سراؤہ جو عصر صاصر کے علماتی چینجی روشی میں اسلامی ترزیب کے مطالعے کی وہ منہاج دریافت کرناچاہتا ہے جس سے اس ی توت مخرکه کاندازه او سے اور اس کی ماریخ کے موٹرائے یہ خیز کرفت حاصل کی جاسکے ا مندرجه بالاتمام كرويول كرد تحانات كم مخفرج أزے عصورت حال واضح بوسط كى د الفنداري الصوالون من اكثر المائ تنديب كواسي فكرم اكب جكه وی ہے۔ واوس صدی کے ابتدائی حصے تک اس قبیل کے مطالعوں میں اسلام کی اہمیت نبتا کم ا محى بينانچه ١٩وس صدى كوسط كلك فلسفة ماريخ كمابرين إسلامى تهذيب كاذكر ذراسرسرى اندازيل كرتي بس كين آكير مطربو يزفنه رفته اسلام تهذيب كي ابميت يرصف كلتي ب بورلی نشأة ثانیه کے مطالع میں مرائی پیدا ہوتے ہی اسلام کا کو عمد پیش نظر آ جا آ ہے جب علمی علمی اور فکری طور پر ماریخی مور ایج اس تهذیب کے کنٹرول میں تھے۔ ای طرح عرب عضر كومنهاكر كيونان كامطالعه بمى ممكن فهيس ربتا - ليكن اس عيزايي بيدابوني كمراسلامي تهذيب كو كم وبيش ان سانيول مي مخصر كر ليك ديكها جان لكا جويورب كى ماري مي كمي ند كى طور ير مُورِ موت إس طريقة كار كاعيب يا بي كريمان ترذيب كالصور بيشه فسفى كى ايى ذاتى تعريف اوراس كرجان سے متعين موما كئے اور عروج وزوال كامعياد مظاہر مل محصر موا كرما ہے۔ اہم ترسوال بیہ ہے كه تهذیب حقیق کے ساتھ حركت اور عرور ج وزوال كاليك تصور پیش کرتی ہے۔ جب ایک مرتبہ اس تصور کو مستر کو کر دیاجائے تو پھراس ترزیب کو بھے اور اس کے باطن میں اتر نے کا کوئی راستہ باقی تمیں رہتا۔ ٢ ... اسلامي ترزيب كاتفصيلي مطالعه كرنے والوں عن (منترقين كاكروع خصوصي اہمت كاحال ہے۔ اس صمن میں مروجہ تصور کے مطابق اعلیٰ علمی تحقیق کے نمونے اس کروہ کی طرف ے سامنے آئے مظاہر ترزیب اور بنیادی متون کی تیمان پیٹ ہوئی اور اسلامی ترزیب متعلق الك رداز خره فراجم موال اجهال تك مستشرقين كي تحريرول كي منظريل على اور ع

على محركات كاتعلق ب اس كاتنصيلي جائزه ايدورد سعيد في كتاب "اوريتنفن " Orientalism من لیاہے۔ مسترقین کامنماج ایے تمام محرکات اور مور ات کے ساتھ على بلك معلوماتى رہاہے اور آج بھی ہے۔ ان كے طريقة كار كيارے من دوطرح كے سوال (۱) ..... کیاتمذیب کی نصب العین حرکت اور اس کے مقصود سے صرف نظر کر کے مظاہر کا مطالعداس تمذيب كاكوني فتميداكر سلمكب (ب) .... كياتحين كي مظري بين الهندي تعلقات كي نوعيت تحقيق كي جاوراس كي نتائج كومتاثر كرتى ب-اس طرح کے سوالوں کی روشن میں اگر اس حقیقت کو پیش نظر ر کھاجائے کہ (مشخر فین کا مقصورا ی محکوم اقوام کو مجھنا ان کی باری کوئے سرے سے مرتب کرنا اور اس کے مظاہر کی ترتب فضلیت کومغربی نقطه نکاه کے مطابق نے سرے سرت کرناتھا کویدامربوری طرح واضح بوطاب كداس طريقة كارس ماست آفوالي تحرون كي مقدار جاب محدى كول ند موان كيزر يعاملاى تمذيب كي روح اوراس كفظام ففليت تكدماني حاصل تميل كي طاعق- ١١٦ . ١١٥ سالا المغرب من ماريخ فلفه وعلوم ركفني والداملاي تمذيب كامطالعه ايك خاص جهت ے کرتے ہیں۔ ان کے زدیا اسلامی ترزیب بوتان اور مغرب جدید کے در میان ایک رابطہ ہے یا تجربی سائنس کے مولد کی حیثیت ہے عرب حراج کی ایک خاص اجمیت ہے۔ چنانچہ وہ مظام جو مغربی دین کی تشکیل میں کوئی رول رکھتے ہیں "اس کروں کے زویک اہم ہیں اور اسی عنامر كواسلاى تنديب كى مدح اوراس كاعامل قرار وياجا اب- ان كزويك تهذيب كا تصور عروج وزوال بحى الني عناصر كے آلع في مريم .... في ذمانه شرق ادمط اور ايران كي علي صورت حال في مغرب كي معيشت اور ساست کو تیزی سے کماڑ کیا۔ عرب اس ائل جنگ کے دوران تل کابتھیار جس طرح استعال ہوااور ایران میں انقلابے مغربی مفادات جس طرح متاثر ہوئے 'اس سارے عل میں ہر قدم برمسلم ذبن کے دو ملل کی بے خطابی بنی مکن المد ہو سکی۔ اس سے باتر سے بیدا ہوا کہ اسلامى تنذيب كبارے يل موجود مواداس كے ساى المول حركت اور فظام عمل كو بجھنے مل معاون نمیں ہوسکا۔ چنانچے لازم آیا کہ ایسانظام وضع کیاجا کئے جس کے ذریعے مسلم ذہن کے رة عمل كى بے خطابیش بني ممكن ہو كہ اس منرورت نے مغربي يو يورسيوں من تحقیق كے سانجوں

کوبت مد تک تبدیل آلیا ہے۔ پچھلے جب مر بر مرون علی وہاں ہونے والی تحقیق پرجو مواد شاکع
ہوا ہے 'اس پر ایک نظر اوالئے ہے معدم ہوتا ہے کہ اب تحقیق کا زور اسلامی تمذیب علی ان
عناصر رہے جو سای طور پر محور قابت ہو سکتے ہیں۔ محقق کر قبل کی نفیات اور ان کے معقق ات
پر تفصیل ہے کام ہورہا ہے۔ آوی نفیات کے مختلف سائنے ہی اب زیر مطالعہ آنے گئے
ہیں۔
سوا صلے کہ لام پ
ہیں۔
سوا صلے کہ لام پ
مان بہا جمالی کہ مغرب علی کون ہے گروہ اسلامی تمذیب کا مطالعہ کس منہاج
سے کرتے ہیں۔ یہ امر بھی واضح ہے کہ یہ سارے منہاج اسلامی تمذیب کی دوج تک رسائی
عاصل کرنے میں تاکام چرکاور ان کی کامیابی کا کوئی امکان یوں بھی شیں ہے کہ یہ تمام
عاصل کرنے میں تاکام چرکاور ان کی کامیابی کا کوئی امکان یوں بھی شیں ہے کہ یہ تمام
عیں کہ اور منظر ہے کہ اس روح ہے دائنت نے نیاز رہے ہیں جو ان کے حقی تعذیب منظر اسے
میں کہ اور منظر ہے گار اسلامی تمذیب کی اس روح ہے دائنت نے دور میان وہ تعلق ہے وہ آری کے
میں کہ اور میان میں جیت وہ کے ہے متعین ہوتا ہے اور قاریخی قوتوں میں جن اور یا طل کی تعنیم کر تا
سیاق و سباق میں جیت وہ کی ہے متعین ہوتا ہے اور قاریخی قوتوں میں جن اور یا طل کی تعنیم کر تا

منادي طب احت

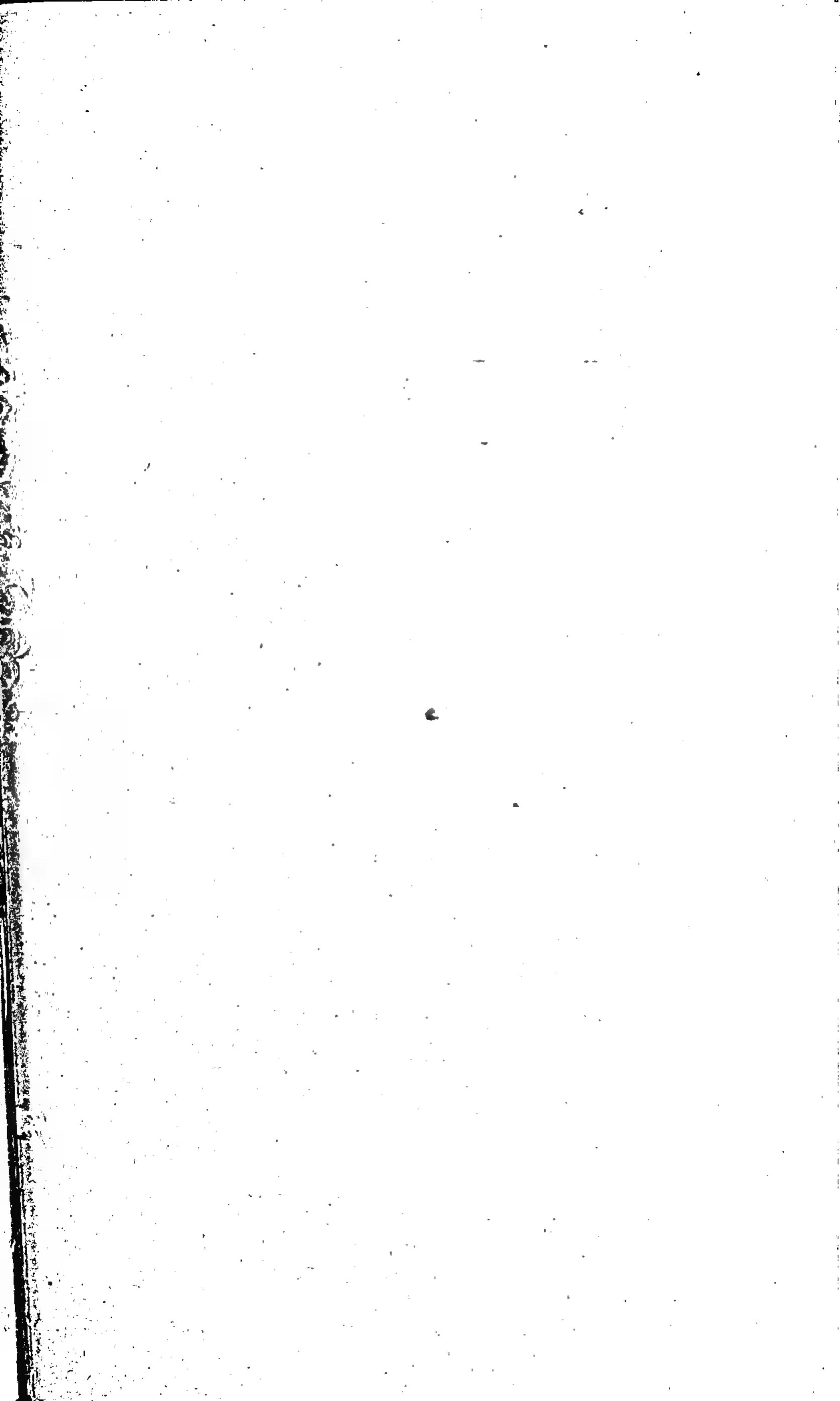

علوم کے نقطہ نظرے ۲۰ ویں صدی کو ساجیات ترذیب کاعد کماجاتا ہے۔ ۱۹ ویں صدی کا ذہن ونیا کو فلسفرہ تاریخ کا ذمانہ قرار ویا جاتا رہا ہے اِس کا مطلب یہ ہوا کہ ۱۹ ویں صدی کا ذہن ونیا کو بنیادی طور پر ایک تاریخی مظمری حیقیت ہے دیکھااور سجھنے کی کوشش کر تارہا ہے جبکہ ۲۰ ویں صدی کا نقطہ نظر و نیا کو اساس طور پر ایک ترذیبی صور تحال قرار دے کر سبھنے کی کوشش کر تارہا ہے بیلے کی و نیایس اسطرح کی تقسیم مطلق ہوتی ہے نہ بجرد ایکن بنیادی طرز احساس میں د جانات کی شاخت کے لئے اسطرح کی تقسیم کرئی جاتی ہے اس سے اور کچھ نمیں تو کم از کم تصور کا نات میں ہونے والے اتغیر کا بیت تو چاتی ہوتی ہے اس سے اور پھی نمیں تو کم از کم تصور کا نات میں ہونے والے اتغیر کا بیت تو چاتی کو سبھنے کی ایک ارتقائی کوشش ہونے والے ایک کر اس تفتور کے اثبات کے لئے دلائل فراہم کرنے کی کاوش۔ یہ بجائے خود ایک ایک کر ناموں سے لگا یا جا تا ہے ۱۹ ویں صدی معاشروں کے عروج و دوال کا اندازہ ان کے ترز ہی کارناموں سے لگا یا جا تا ہے ۱۹ ویں صدی میں یک حیثیت توموں کے تاریخی وجود کو حاصل تھی۔

جس طرح دنیا کے اور معاشروں پر اس اصول کا طلاق ہوائے ای طرح اسلامی معاشروں کو بھی اس بیانے پر پر کھ کر دیکھا گیاہے اِن مطالعات سے متنوع قشم کے نتائج نکا لے گئے ہیں۔ خود مسلمان علاء نے بھی اس سلسلے ہیں مطالعے کے اور اپنے نتائج مرتب کئے ہیں جس طرح مغربی فلسفے کی نشاہ نانہ ہیں مسلمان مفکروں کا بردارول ہے اس طرح آری میں ایک مربوط دلچیں مغربی فلسفے کی نشاہ نانہ ہیں مسلمان مفکروں کا بردارول ہے اس طرح آری میں ایک مربوط دلچیں

اور تمذی مظاہر کے مطالعات کے پر حتوی اسلامی اثرات کار قرماد کھائی دیے ہیں۔ ساجیات تنذیب کے نقط ونظرے عمد جدید میں جو مطالع ہوئے بین ان کی ایک خصوصیت بیہ ہے کہ مغرب نےجومعیار طے کر دیے اس کے مرامیں چنوں کو یر کا لیا گیاجن عناصر کو مغرب جدید نے فوقیت دی وہی محسولی تھرے۔ تمذیبی مظاہر کی معنومت اور خصوصاً ایک زہی دائرے میں ان کی حیثیت کے تعین کے لئے ضروری ہے کہ وہ مابعد الطبیعیاتی اصول پیش نظر ا ر مصح جائیں جن سے کمی خاص ترزیب کے اوضاع اور ا نکاباہی تعلق متعین ہو ماہے۔ تهذي مظاہرك مقصود بالذات مونے كاصول انسان كواصول مطلق قرار دينے سے پيدا مو ما ہے کو یا برمینٹ ( Humanist ) نقط ونظری ایک تجدید ہے۔ اس اصول کو اختیار کرنے میں یوں تو کوئی ہرج نہیں لیکن اس سے فرق سے پڑتاہے کہ ہرمظرای اصل میں اضافی حیثت کا حامل موكر روبالا بات كومم وضاحت يول مجد كتين كداكراناسيت يرمت نقط نظ مم قبول كرلين تووه في مع مانساني فطرت كتيم بي مسسسسان مظاهر كاجموعه موكر ره جائے کی جومعلوم ماری میں کسی نہ کی طور ظاہر ہوتے ہیں۔ اسطرخ بطور استقراع ہم انسانی فطرت کالیک مہم سا اندازہ توقائم کر سکتے ہیں لیکن اسے سمی مطلق اصول کی حیثیت تہیں دے مكتاوزجب خود فطرت انساني أيك ممل اصول ندبن مكاتواس كاجزوى اظهار يعى تهذيب كس طرحمطاق اصول قرار دياجا سكتاب إناسيت يرسى كبالقابل بمارے سمامنے وہ نقط والقرب جو ندابب عالم بيش كرت بين وه انسان كو بحيثيت وجود مطلق تهين بلكه مخلوق قرار دية بين جس كي فطرت مطلق کاعلس ہے اور ان کی منطق سے کہ خدائے انسان کو تخلیق کیا 'اس کی قطرت کو ائی قطرت پربنایا اس کی قطرت میں موجود خیر کی تجدید کے لئے بفاصلہ زمان و مکان حاملین وحی بيجاوراس كاعقل مين بيد صلاحيت ركمي كدوه وى كاروشن من عقل كورسيع حق كوبيجان مسكيكيكن بيد معامله يمين حتم تمين موجا آاس الني كدانسان بحيثيت وجود صرف عقل تمين بدوه ارادہ ، عمل اور جذبہ بھی ہے چنانچہ جی سے جس طرح کاربط عقل کوہو اے وہ ارادے اور جذب كواور نيتحة عمل كومتاثر كركايك فاص شكل ديتاب حوتكد تمذيب قطرت كسياق سباق میں اعمال انسانیہ کے نتائج کے ذریعے وجود میں آتی ہے اس لئے اس میں بنیادی چیز

ويتت المعتن المحروط كي توعيت م كيونكه اس اعتبار المعمل كي شكل متعين بهوتي ألم مبل لي اس شكل كالتين فطرت خارى كميديم كذريع بوما بين جب انسان تصور بااراد ي جوفطرت كاخارى وجود بين أيك خاص شكل ريتاب توتمذيب بيدا موتى بياب إى حتى حيثيت میں ترزیب در اصل تصور حیفت کو معروض میں منتقل کرنے ہے تصور حیفت درجہ وعقل ہے سغركر ما بواجب ورجيهمل تك آما بوانساني وجود تمام سطحول كوسمينما آماب اس طرح جب وه كى خارجى واسطے كواپنا ماہے تواسے ايك خاص شكل دے ريتاہے اور ايك ورج ميں فطرت كے ایک پہلوے رابط پیدا کر کے اس میں تصرف کر آئے چٹانچہ درجہ عقل میں چاہے وہ ایک مجرد اصول ہولیکن شہود میں آتے آتے انسانی اور کائناتی تعینات کے اعتبارے اس میں مختلف تهیں بيدا موجاتي ميں اب اگر آب ان تهول كونصور حقيقت كانتبار سے ديكھيں كے تووہ اعراض مين جوزا كدير جرين اور إس طرح جوبر كوچها ليتيجين إور اكر آب انسين باعتبار شهود ملاحظه كريس كوتوبيا عراض جوبر كوظابر كرنے كالازمه بي اور اس طور اين اين سطير جوہر كامظر بيں . جب ذبهن انسائی تنذیب کے مظاہر کو مقصود بالذات سمجھتا ہے تووہ اعراض کوجوہر کا قائم مقام بنا دیتاہے اور جب وہ جوہر کو بلا شرط شہود دیکھاہے تواس کے ظہور کے انسانی لازے کو فراموش کر ریتاہے اِصل اعتبار میہ ہے کہ وہ جوہر عرض کو شرائط ظہور کے ساتھ دیکھے 'جوہر کے اجمال میں اعراض کی تفصیل ملاحظہ کرے اور اعراض کے شہود میں جوہر کا وجود دیکھے۔ اس اصول کے مطابق ندب اصول مجرده كالجموعد بعووجود انساني كى مختلف تهول سے كزر كر ظاہر موتوا عمال انسانيه كالجموعد تيار موما يبيال أيك اور بحث ضروري بياس يربهي أيك تظروا لت چليل جو اصول جوہرے عرض کے سنر کاہم نے تمذیب کے سلسلے میں بیان کیاؤہی انسانی وجود بر بھی صادق آما يجيناني مابعد الطبيعياتي اصل مجرده اس كى مرسط كالحاظ رقطة من فطرت انساني ميس جوچیزی غیرمتغیرین ان کے احکام بھی غیرمتغیرر کھے گئے ہیں اور جو تنیں حس نسبت سے تغیر يذبر بينان كاحكام بمى الحاعم الماسة تغيريذ بيناني مركزي نوعيت كاحكام مين ايك حتى اور بھینی کیفیت پائی جاتی ہے اور ٹانوی نوعیت کے مظاہر میں اصول متعین کر ویئے مئے ہیں۔ تمذیب کابراہ راست تعلق انسانی قطرت کے مرکزی اصول سے نہیں بلکہ اس کے ٹانوی مدارج

ے ای ای الے دنیا می الے دنیا میں زاہب اے اصول کی حیثیت سے اعمال میں عموا غیر مغیریں ليكن ان كے تنذي مظاہر ميں صرف اصولي اشتراك يا ياجا آے جس سے ان مظاہر كي صورت اوران کے معنی متعین ہوتے ہیں تصور حقیقت اور ترذیب کے مظاہر میں ربط کی نوعیت کو بھنے كے لئے ہمیں ایک مثال سامنے رکھنی ہو كی ایک مخص کے اندر درجبر عقل میں حقیقت بطورهال رونماہوتی ہے عام فیال میں بید جمال ایک تصور کی صورت میں آیا ہے وہاں سے عالم تفس میں بدا تصور ایک تصویر کی شکل اختیار کر ماہے یصور عالم نفس تک آکر اینے وجود کی جمیل تک نہیں چ مینی چنانچدارادے میں تحرک پیدا کرتی ہے اور ارادہ اعضائے انسانی میں تصرف کر کے ایک خاص طرح کے برش کی تخلیق کر ماہے ویک فراہم کر ماہے اور پھر کینوس پر ان رکوں میں اس تصور کونتقل کر ماہے اسطرے تصویر ایک معروضی وجود اختیار کرتی ہے۔ اس مارے عمل میں برش کی تخلیق کینوس اور رنگ کی فراجمی بے معنی بیں جب تک اسیس تصویر کے شرائط وجود کے طور برنه ديكها جائے اور كيوس برئى برئى تصوير مرتبه عقل بس موجود جوبرجال كالك مبهم سا عكس بيكن خارجي دنيامي تضوير بى اس اصل تضور جمال كالحمل مظهر بي معامله تهذيب انسانی کاہے کہ وہ این مختلف سطحوں پر تصور حقیقت کامیم ساعلی ہوتی ہے اور مختلف چیزیں اس تصور حقیقت کے ساتھ براہ راست لینی تصویر کی شکل میں یا بالواسط لیعنی برش اور کینوس کی شكل ميں منسلك ہوكر بامعنى بن جاتى بين إسطرح معنى انسان كے ذريعے كائنات ميں نزول كر ما ہے اور تنذیب انسانی کائنات کومعنی دے کر انسان کے گئے ایک ایسا نگار خانہ فراہم كرنے كامل ہے جس كے ہر آئينے ميں أيك حقيقت منزه كاروش يامبهم على و كھائى ديتاہے أدم خاكى عالم كوجلات ورند أنشه تقابي وك قابل ديدارنه تقا

تقور مینت ایک اورا عفر ہے جو آدم وعالم کی جدلیات میں تمذیب انسانی کی بامعنی انسانی کی بامعنی انسانی کی بامعنی انتشال کرتا ہے یمال تک کی بحث ہے ہم ایک نتیج پر پنچ کہ مظاہر تمذیب کاجائزہ لیتے ہوئے ان کے پس پردہ کار فرما اصول کو سمجھنے کے لئے ہمیں صرف ایک چیز دیمنی ہوگی۔ مشترک تقریب متنوع ہوں اور ان کے در میان تقور حقیقت مشترک تقریبی متنوع ہوں اور ان کے در میان تقور حقیقت مشترک

ہوتووہ تمام تمذیبی ایک برے تهذی دائرے میں شامل ہوں گی اور اگر مظاہر کی مکسانیت کے باوجود تصور حقیقت الگ الگ ہوں تو ترزیب الگ ہوجائی گی۔ مثلاً عمد ر ممالت کے عرب بر ایک نظر ڈالئے تو اس میں زبان وا دب اور رسوم ورواج میں بہت سے مظاہر مسلمانوں اور کفار کے در میان مشترک و کھائی دیتے ہیں لیکن تصور حقیقت کے فرق نے انکی معنویت میں زمین و آسان کافرق بیدا کر دیاہے ای طرح اسلامی تمذیب کے دور تک تھلے ہوئے دائروں میں اسکے ايخ جغرافيائي اور لساني ماحول كے تقاضوں نے مظاہر كے در ميان أيك فرق قائم كر ركھا ہے ليكن جب الني مظاہر كوہم اسلامي تهذيب كے تصور حقيقت سے مسلك كر كے ديكھيں مے تواندازہ ہو کا کہ کثرت کی اس کا نتات کے پیچھے معنی کا اصول واحد ہے۔ اس کفتگو سے ایک اصول اور مستنبط مواتقتور حقيقت مظاهر تمذيب مين فرق مراتب كاصول كي تحت منعكس موما ب بعض مظاہر میں اس کاظہور بالواسط ہے اور بعض میں براہ راست جس طرح انسانوں میں قدر کا تعین فقيقت مطلق سے ربط كى نوعيت ير ہو بائے اس طرح مظاہر تهذيب كى قدر تصور حقيقت كا نعكاس كاعتبار سے طے ہوتی ہے۔ ندہب كے دھائيج ميں بعض علوم وقن اليے ہوتے جن كاتعلق تنذيب كنظام سي نبيس مو باليني وه تسور ميتنت اور تفس از ماني كے جدلياتي ربط ك ذريع النيس پيدا موت بلكه ورائ انساني سرچيشموس سے ظهور ياتے بين اور النيس ترزيب كا حصه سمجهنا اليي بى بدتميزى ہے جیسے قرآن كوشاعرى سمجهنا مخطاطی كو آرٹ كى تحريك جاننا يا حكمت كو انفرادی ظن و تمان کے برابر کادر جدرینا۔ مید چیزیں تمذیبی عمل کے ذریعے وجود میں تہیں آتیں بلكه تهذي عمل سے ماور اره كراس كاصول سفركومتعين كرتى بيں۔ ندہب كے سياق وسباق میں تنذیب کو بھنے کاواحداصول فرق مراتب کانصور ہے اس کے بغیرانسانی اعمال کے متاتج کا أيك براكنده مزاج دهير تووجود ميس أسكتاب ايك بامعنى تهذيب كي تشكيل نهيس موسكتي \_

نداہب عالم میں ایک جت اشتراک کی ہے اور ایک جت فرق کی۔ تمام بڑے نداہب باسٹنائے بدھ مت کمی ذکمی دھے پر النہواحد کے تصور اور اس کی طرف سے نزول ہوا بہت کے قائل ہیں۔ نداہب اور حکیمانہ نظریات کے مزاج کی ایک تقسیم ان کے اصول ظہور کے مطابق مجمی کی جا سکتی ہے۔ بدفن کا اصول تنزیمی ہے اور بعض کا تشہیں۔ یہ فرق خود حقیقت کی مجمع کی جا سکتی ہے۔ یہ فرق خود حقیقت کی

جهت سے واقع تمیں ہو ماکیوتکہ ذات مطلق کاتصور توبسرحال دونوں صور تول میں موجود ہے۔ فرق مرف اس اعتبار سے موماہے کہ ذات مطلق کے کس در ہے کو تصور حیقت کی بنیاد قرار دیا كياب- اس فرق كى طرف أيك جكه فر تحوف شو آن في اس طرح اشاره كياب: " ذات مطلق كي طرف دورو معيان التي الكياس الك كي بنياد ب " ذات النير في الفسم "اوردوسرے کی بنیادہے " ذات اللیہ به مظاہرانسانی " می فرق ہے و ابراہمیت موسویت اسلام و فلاطونیت اور ویدانت اور دومری طرف عیسائیت و ام مت محرش مت اورت اورایک طرح سے پورے بدھ مت میں کارفراے "۔ لیکن جب ایک بار ہم او مار کے بجائے نبوت کے تصور کو پیش نظرر تھیں توجمیں ایک متعین دائرے لین زیادہ ترادیان سامیاور ان سے پراہونے والے مظاہر تمذیب کے حوالے سے بحث کرتی ہوگی۔ كى ندب ك تشخص كالعين اس امر سے موما ہے كدوہ آخرى في كے تسيم كرما ہے انبیائے اسیق برایمان تمام زاہب کالازمہ ہے۔ ماری انبیاء برنظروا لئے معلوم ہومائے كهبرنى كوزيع ايك خاص صفت الهيد ظاهر بموتى ب- چنانچه ماريخ زاهب حق كى مخلف جہنوں کوظاہر کرتی ہے اور انسانوں کی سلی خصوصیات ان کے طبائع اور جغرافیاتی ماحول کے اعتبارے مختلف زمانوں اور زمینوں میں حق کی جمات ازروے تدبیر النے ظاہر کی منس اگر کسی كروه من خوف كاعضر عالب ركها كميانواس كي يغام من تصور عبيت يرزور ديا كيا- من من روحانيت كي استعدادر محى من تواس كي سمت بيجي جاني والي وحي من روحانيت كوغليه ويا كيا-(اس موضوع بر تفصیلی بحث کے لئے ملاحظہ سیجئے "مالیف عظیم "صفحہ...) اس طرح بیغام كايسلاظهورا جمالي يعنى Prefiguration بي كي ذات من "اس كاظهور اصولي وحي كي شكل من اور ای پیغام کاظهور انسانی تهذیب کی شکل میں ہو آرہاجس میں اصول کی ایک خاص جت فطرت انسانی کی ایک خاص جست سے مربوط ہو کر بصورت تمذیب و تدن سامنے آئی۔ وحی کے اصول مجرداور انسانی قطرت کے در میان ٹی کی حیثیت انسانی جست الی برزخ کی ہے۔ کیا کی ذات میں اصول مجرد کی Prefiguration ایک اور سمت میں بماری رہنمائی کرن ہے۔ بروگ

ایک الگ اصول نجات کے کر ظاہر ہوتی ہے اور می اصول نجات کی خاص تمذیب۔

معيقت كى انسانى جهت كى تشكيل كرياب\_

ان چنداصولی مباحث کے بعد ہم اسلامی تمذیب کی نوسیت اور اس کے اور سال میں است بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ اسلام کا یہ وعویٰ کہ وہ سلسلائذ اہب کی بحیل کر آئے ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت کی شرائع اسبق کو منسوخ کر آئے ہوت ہوت کی آور حتی شریعت لے کر ظاہر ہُوا ہے۔ یہ بات اپی جگہ درست ہے۔ اس کے ایک اور ایک کلی آور حتی شریعت لے کر ظاہر ہُوا ہے۔ یہ بات اپی جگہ درست ہے۔ اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ خدا ہم باست ایک اصول کی اسلسلہ ہیں اور اسلام بزات معنی یہ ہیں کہ خدا ہم باس ایک اصول کی سالم شرائع کی خوداس اصول کا ظہور۔ (تفصیلی بحث کے لئے طاحظ سے بحث "آلیف عظیم") اسلام شرائع کی شکیل جزو کو ظہور کل کے ذریعے منسوخ کر کے کر آئے اور حقائق کی شکیل انہیں منسوخ کئے بغیر اصول جامعیت کے ظہور کل کے ذریعے منسوخ کر کے کر آئے اور حقائق کی شکیل انہیں منسوخ کئے بغیر اصول جامعیت کے ظہور سے کر آئے۔ اب ہم اس اعتبار سے اسلامی تمذیب کے مسئے پر اصول جامعیت کے ظہور ال بنی جاس اعتبار سے اسلامی جواصول ہم طے کرتے آئے ہیں ان پرایک نظروال لینی جاسے۔

(۱) ..... تنذيب كي اصل كانعين اس كاصول حيتت عيد ما ب

(۲) ..... دنیامی مختلف تهذیبی فطرت انسانی اور حقائق دانیه کے مختلف بہلووں کواز روئے تدبیر النسیم فوقیت دیتی ہیں۔

(۳).....اسلام کااصول تهذیب جامعیت ہے اور ای لئے وہ کسی ایک متعین بٹیت ہے۔ اور ای لئے وہ کسی ایک متعین بٹیت ہے۔ کث کرنے کے بچائے اشیاء اور انسانوں کو ایک اصول وحدت میں پروتا ہے۔

نفس انسانی جو تمذیب کی تفکیل کے لئے وہی کامر کب ہوتا ہے اپنے مظاہر میں کثیر ہے۔
چنانچہ بعض تمذیبیں نفوس انسانیہ کی کثرت کو حقیقت واحدہ کے رنگ میں رنگ کر کثرت میں
وحدت کی شان بدا کرتی ہیں اور یہ عمونا سامی اویان کی خصوصیت خیال کی جاتی ہے۔ آریا تی
اویان عمونا وجی کو نفوس انسانیہ میں باعتبار تنزل و کھتے ہیں اور اس طرح وحدت میں کثرت بدا
کرتے ہیں۔ اسلام کا اصول تمذیب کثرت میں وحدت پیدا کرتا ہے۔ اب آیے اس طریقہ
کار کے ایک جائزے سے اس کے اصولوں کا استنباط کریں۔

اسلام كاظهور زوال تهذيب كأيك كائناتي لمح يربهوما ب- جهمثى اور ساتوس صدى

عيسوى مين دنياكي كوئي تهذيب اليي تهيس بيجوابيخ توس عروج كاسفر كرربي مورد ورااس وقت ك تقية يرتظروا الني تومعلوم مو كاكرار الى اور باز تطيئ متذبيس اين ذوال كى آخرى صول يريس ميني تنذيب أيك خاص معير أكردك في- مندومت اليغيرف ترني كارنامول كي معمیل کرچاہے۔ مصرین تنذیب کے عمد کو گزرے ہوئے ایک طویل عرصہ بیت کیاہے۔ اس صور شحال ميس اسلام أيك الياعلاق من طابر موما ب جوار صى مرام وارة تنذيب کے عین ورمیان آیک تردی خلاکی صورت میں موجود ہے۔ اسلام کے پاس تردیبی مواد صرف ایک ہے .... لفظ عرب دنیامی شاعری کے علاوہ اور کوئی ترزیبی میڈیم تعیں یا یاجا آ۔ اس مرزمین پراسلام کے ظہور کی عالباعایت اولی ہی می کھی کہ اصول این اولین جیثیت میں کسی نمن لازے سے مخلوط نہ ہوتے یا ہے جی اس کے مردایک ایسادائرہ ضرور رہے جس براس اصول کے مختلف اطلاقات ہو سکیں۔ چنانچہ اول دور میں بینی بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ر یاست مدیند کے قیام تک کوئی ایس چیز پروان چوهی و کھائی شیس دی جسے ہم ترزیب و نقافت کے اہم مظاہر میں گنتے ہیں جی کہ رہ بھی محسوس ہو آہے کہ عرب شاعروں کی زبانیں بھی ایکا کی خاموش ہو گئی ہیں۔ اس کی وجد سے کہ میروقت زمبی اور کا تناتی تقطع اظر سے کوئی معمولی وقت سیں ہے۔ خدا آخری بار انسان سے براہ راست خطاب کر رہاہ لندا بوری کائنات کوش بر آوازے اور امریکہ سے مصر تک کوئی بردااور قابل ذکر تهذیبی عمل تبیس مورہاہے۔ ہرانسانی عمل معطل کر دیا کیاہے اور تفوس صرف اس آواز کوجذب کر رہے ہیں۔ یہ انجزاب اتناقوی ہے کہ تفوس خود اصول بن کئے۔ مدینہ کابیر معاشرہ تندیب کی تمامندگی تبیس کر بابلکہ اصول ترزیب کی میٹیت رکھتا ہے۔ ابھی مسلم حرزیب کانیج انسانی قلوب میں ہے۔ اس کے بعدوہ مرحله أيائي جب الملام بهيلنا شروع بوياب اور مختلف تهذيبول سيداس كار ابطه ظهور ميس أما ہے۔ اس سلسلے میں سید حسین تھرنے اسے طویل مضمون

Islam and the Encounter of Religions.

میں بحث کی ہے اور ٹابنت کیاہے کہ اسلام جس تیزی سے دنیا کے دوسر بے ندا ہب کے روبرو آیا، وہ ماریخاد یان میں اپنی قتم کاوا صدوا تعہہ۔ اب ذرااس کا میکنرم ملاحظہ سیجیے: جزیرہ نمائے عرب کے اندر اسلام کاپسلابا قاعدہ تمذیبی ربط میردیت ہے ہو آب اور اس کے نوراً بعد ایک طرف ایر ان میں مجوسیت سے اور دو سری طرف حبثہ اور بازنطین سلطنت کی صورت میں عیسائیت ہے۔

اسلام اور ووسرے مذاہب کے درمیان جوار تباط واقع ہوا 'اس کا جائزہ باریخ انسانی کا أمشكل ترين موضوع بيناس كني كهاس عمل سے استے بيجيدہ مظاہروجود ميں آئے جو آج ہر جكہ الموضوع بحث بين بوائيس علاء في عام طوريراس مظهر الصول تشتر ك تحت بحث كي ہے۔ ان کاعمومی خیال ہے کہ لباس اور رہن سمن میں دوسرے قرام کے افراد کے ساتھ تعتب مناسب تمين ہے۔ يد خيال اين جكد درست الماس كے كدا توام كى لباس بھى كمل یناظرے الگ کوئی چیز نہیں ہوتے بلکہ کسی خاص ندہب سے مسلک شعور قدس کا ایک حصہ فيوت بي - اس لباس كوا ختيار كرنے كامطلب اس شعور قدس كوجذب كرناہ يكن اكر ايك الماس كى كمي توم كے ساتھ تخصيص جتم ہوجائے تواسے اختيار كرنے ميں كوئى برج نہيں۔ بيا إصول این جکد ایک بهت بزی ترزی مندی بصیرت بیان کر مائے۔ تخصیص ختم مونے کی دوصور تیں الی ایک توبید کدوه لباس شعور قدس کے تصور سے مسلک ہی نہر ہے۔ اس صورت میں اس کی فیثیت ایک عام انسانی ضرورت کی موجاتی ہے جو آئندہ کی وقت اپنے آپ کو شعور قدس کے می اور نظام سے از سر تو مسلک کر سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسلام ایک جزوی شعور تدس کوائی نظام میں سمولے اور اسے ایک زندہ تر معنی دے دے مید صورت لباس کے ساتھ ماتھ رسوم میں بھی پیدا ہوتی ہے۔ لین بیمکن ہے کہ دومرے ذاہب کے رسوم ورواج میں المام كے تفتور حقیقت كى جهت پيدا كر كے انہيں اسلام كے تنذيبي نظام بيں شامل كر ليا جائے۔ بعض علماء نے اس سلسلے میں ضرورت سے زیادہ سخت اصول قائم کیا ہے الیکن ان کی المسلحت سيسب كمركمين دومرك غدابب كرسوم ورواج على حالبداسلام ك ترزي نظام مي وافل ہوکراس کے تقتور حقیقت کوپسپانہ کر دیں۔ سمی وقت صور تحال سے نمٹنے کے لئے اس اصول كااطلاق درست بيكن اسلام كالصل طريقة كاراورب بي كريم صلى التدعليه وسلم الما يام جالميت كى بهت سى رسمول كوير قرار رياع يحدين ترميم قرماد مي اور يحد كوياسر منسوخ کر دیا۔ اس طریقہ وکار کی لم یہ ہے کہ ان میں جور سوم دین ابر انہی کے سوتے ہے چوئے تے
اور اپنی اصل شکل میں پر قرار شخا سلام نے انہیں قبول کر لیا۔ جن رسوم میں لوگوں نے ترمیم کے
ان کی اصل صورت مسیخ کر دی تھی 'ان کو ان کی اصل صورت پر لوٹا کر انہیں اسلام کے
شعائر میں واخل کر لیا گیا اور جور سوم یکسر گمراہی پر بنیاد رکھتی تھی انہیں منسوخ کر دیا گیا۔
ذمائے اور ہرز بین کے لئے اسلام کا اصول تہذیب ہی ہے۔
اس بات کا فیصلہ کے کون میں انسانی گمراہیوں کی پیدا وار۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ یا
کائناتی قانون کے مطابق ہے اور کون می انسانی گمراہیوں کی پیدا وار۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ یا
کو تمام ذاہر۔ میں جو یہ واطل کوال کوال گال علی کراہیوں کی بھی ہے چنا نچہ اس بات کا فیصلہ کہ دیا
کے تمام ذاہر۔ میں جو یہ واطل کوال کوال گال علی کراہیوں کی بھی ہے چنا نچہ اس بات کا فیصلہ کہ دیا

کے تمام زاہب میں حق وباطل کمال کمال مخلوط ہوتے ہیں "قرآن کی روشی میں ہو گااور ای فصلے کی بنیاد پر سدر سوم ورواج اسلام کے نظام تنذیب کاحصہ بنائے جائیں گے۔ اسلام سے يملياعتبار ظهور رسالت أيك مقيد بزمان ومكان اصول بجبكه توحيد على الاطلاق تمام تهذيبون اور روایوں کی جربے اور اسلام کانصور توحید ( توحید ذاتی ) تمام زاہب کے بطن میں موجود ہے ---- الیکن دوسرے زاہب میں توحید صفاتی کاواضح تصور موجود شیں ہے۔ اس كابهتراندازه دنياكان زابب كرمطالع سالكاياجاسكا بجواماطيررايي بنيادر كمينا ہیں۔ اساطیری دجہ پیدائش بی می ہے کہ توحید صفاتی کی غیر موجود کی میں وہاں ہر صفت ایک مستقل بالذات حقیقت بن می اور برصفت کے لئے ایک دیویا مقرر ہو گیا ہے۔ اساطیر میں مثلاروشي كاديوباالك بإياجاما باورعلم كالك طوفان كاجدااور منى كاجدا ليكن اساطيركا ماویل کابھی ایک اصول بیان کیا تیات۔ اے ہم اگر تظریس رکیس توبات بہت مدتک واضح با مستق ہے۔ جب ایک قوم یہ کہتی ہے کہ ایالونور کاخداہے تواس کی تاویل اس اعتبار ہے بھی ہا عتى ب كد جس چيز كوده نور كاغداكتام سے متشكل كرتے بين ده دراصل خداكى صفت نوا بجوذات اور مراتب ذات كے تصور سے الگ بوكر خود ايك ذات بن كى بے۔ او يان ساميا تك آتے آتے دك مناجب ميں صفات اور ذات ميں نبت تنزل كاتصور بهت مد تك منطبط موسا الكاتعا وراسلام كي شكل من مديد مسئله بالكل واضح بو كمياجنا نجد اس كنة بم يد كت بين كداكر جدوديا

انی اصل میں بیشہ سے موجود رہی ہے الیکن تهذیبوں میں صفات کو الگ الگ کر کے دیکھنے کا رجان بحي موجود رباي- اسلام فيجب بحيثيت اصول جامعيت مفات اور ذات كوايك تقور من منفظ كردياتوتوديدائي جامع صورت من تصور حقيقت كطور مور موري اباسلام في جوتمذي نظام تشكيل ديئان من اصل اصول جامعيت توحيد بهجتانيد اسى بنياد بروه اديان سابقه مين موجود تصور توحيدذاتي اور مظاهر توحيد صفاتي كومقام جامعيت عطاكر كاسلامي تمذيب

اب تك بمارى بحث اصول سے تعلق ركھتى ہے ليكن تنذيب چونكد أيك ار منى اور انسانى مظهر بي اس التراس كاطلاقي بملوس بهي ديمنا جائد وي اي اصل بي منزاورون المجاوراس الخاس سعراه راست تعلق ركضوا العلوم كى ميثيت كم دبيش تنزلات روحانيد كى ہے۔ ان ميں جو تبديلياں آتى بين وہ وى كى اصل بي ميں بوشيدہ موتى بيں۔ انسانى تكاہ مختلف اوقات میں وی کے اندر پوشیدہ لساتی جملی اور روحاتی کائناتوں کاجزوی اور اک حاصل کرتی ر من الم السي المانيد كاكوني تخليق جزوفعال طريق يريروت كار نهيس آيا-اس كے برعس تهذیب ایک ایبامظرے جس میں نفوس انسانیہ وی سے نفتور حقیقت جذب كرنے كے بعدائي تخليق توانائي كے ذريع ايك انساني كائنات تفكيل دينے بي چنانچه جس طرح درجدروح برسمى بارى اور عارضے كاتفورشين كياجاسكتاء اى طرح وى اوراس كے قريب ترین دائرے کامعالمدہوں بھی چونکہ اپی اصل میں ایک جوہر بسیط ہے اس لئے اس میں بھی ارمنی خرابیون بااصول زوال کی کار فرمائی کاتصور شیس ہوسکتا۔ لیکن روح جب اینے ظہور خارجی کی شرط پور کرتی ہے اورجم حاصل کرتی ہے تواس جم میں بزاروں طرح کی بیاریاں بیدا موسكتي بين اور موتى بين اور اس طرح كاصول زوال بالاخراس جم كوتاه بمي كردية بين يكن ياريون كى باارضى حادثات كى موجودكى بمين اس امر الم مكرشين كر على كديد جم روح انسانى كاظهار نميں ہے۔ بيداشياء كى فطرت ہے كہ جوہر بسيط مكذر نميں ہو باأور جوہر مركب ميں تكدر پداہونالازی ہے بی معاملہ تمذیوں کا ہے۔ دنیا کی تمام صندیس ای ارضی اور عار منی نوعیت كاوجهت عدم اعتدال عنامر كاشكار بوتى بين اور فتايا معتر بوجاتي بين اسلامي تمذيب بمي

اليدمظامر كاعتبار ساساصول كالتثنائيس بفرق صرف بدي كدد مرزمي تهذيوا اكراكيك بار ذوال مواتوه دوسرى مرتبه ايناتهذي نظام قائم نهيس كرسكين بهاصول فناكاظ ہے یا مجردوسری صورت سے ہوئی کہ تمذیبی نظام کا ڈھانچہ تو قائم رہالیکن اس کے پیچھے کار غرجى روح يرقرارندرى - بيراصول مخركا المهام كماته معامله بيا كرم جكدا کے قائم کروہ تمذی دھائے زوال پذیر ہوتے ہیں اور پھرید اپنامر کر بدل کر ایک نیاد جا مخلیق کرلیتا ہے اور نے دھائے میں اس کے تہذی مزاج کاپہلوبدل جاتا ہے۔ نہی اصطلا مل اسے یوں کئے کہ اگر ایک اسم النیہ کے اسرار ایک تنذیبی نظام کے مقیدین مان و مکان چو من اعتبار تعینات انسانی ظاہر ہو ملتے ہیں تو دوسرے ڈھائے میں سمی اور جی اور سمی امرار طاہر ہونے لکتے ہیں۔ کمی ت جال جلوہ کرہے تو کمیں جلال کر شمہ ساز مکیں ا المتورظام رورماب توكيس جحماع الميت كادور دوره ب- يمال بيبات يادر كفني جائة ك بحث باعتبار غلبة صفت ہے۔ لینی موجود توتمام صفات ہوتے ہیں لیکن بہ تناوت دمین وزیا كبيل كمي كوغلبه به كبيل كمي كواس فرحب تهذيب اسلام كامرونبيل بهلهاتواس كيميا ين اس كااعتبار ظهور بهي تبديل موجا آهي- اس وضاحت كے بعد بهم بھرائينا اصولي محث طرف اوست مين يعنى بيد كه تهذيب بحيثيت مظهرار ضي اين اصل مين زول آماده هي بيان ا محث كى ضرورت أيك خاص يس منظر ميس مورى ب لنذا يهلي أيك طمنى وضاحت اس كى بهى م

اسلامی تمذیب پر لکھنے والوں نے عموا جب اس کے مظاہر کی ر نگار تی و یکھی توان ایک درج کا تخیر پیدا ہوااور اسلام کے اصول جامعیت کو نظر انداز کرنے کی وجہ ہے انہوں نے اس مختف اللوازم نظام میں اصول وحدت دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی جنا انہوں نے کسی ایک مظر کواصل قرار دے کر باقی تمام کو گراہی قرار دے دیا۔ کسی نے ایک انہوں نے کسی آئیک مظر کو اصل قرار دے کر باقی تمام مظاہر کو غیر تهذیبی کسہ دیا ہے کسی نے عجمیت کی طرازیوں کو خلاف تمذیب جانا۔ یہ تمام کا طرازیوں کو خلاف تمذیب جانا۔ یہ تمام کی محت پدائی اس لئے ہوا ہے کہ لوگوں نے اس مظر جامعیت کری کی نیر تکیوں کو اس وسیع تھا محت پیدائی اس لئے ہوا ہے کہ لوگوں نے اس مظر جامعیت کری کی نیر تکیوں کو اس وسیع تھا

میں رکھ کر شیں دیکھا ۔۔۔ اس طرح تمذیب کے مرتبہ ظہور میں جو چیزیں لازمشہ فطرت انسانی ی حیثیت سے اس طرح ظاہر ہوئیں کہ ■اصول سے واضح اور صریح مطابقت نہ رکھتی تھیں تو بعض لو کوں نے ان دوائر تہذیب ہی کوغیر اسلامی قرار دے ذیا۔ بعض لو کوں نے اس نقط و نظر كالطلاق اسلامي تاريخ براس اعتبار ي كياب كدان ك نزويك مملكت مدينه ك ايك مخضردور کوچھوڑ کر باقی ساری ماریخ اسلام کی نمائندہ نمیں ہے۔ یمال ایک بات واضح رہنی جاہے کہ جس طرح آدمی کے مسلمان ہونے بانہ ہونے کا عتبار محض اس کے ایمان سے قائم ہو آئے اس طرح تهذیب کے اسلامی یاغیر اسلامی ہونے کا فیصلاس کے تفتور حقیقت سے ہو آہے۔ اس بیں عدم اعتدالُ اخلاقی اور فکری ممراہیاں موجود ہو سکتی ہیں اس کئے کہ تہذیب بسرحال ایک انسانی مظهر باور انسانی مظهر میں ٤٧١١ کی موجود کی لازمة فطرت ہے۔ غد میں تمذیروں میں ایک عجیب وغریب اصول رحمت کار فرماہے۔ چونکہ تمذیبی نظام میں شربیدا ہونالازم ہے، اس کے زہی تندیبی عواس کے ضرر کو کم سے کم کر دین بی اور اس میں بھی ایک اصول ايدار كاوين بين كد شريع بحى أيك راسته خير كي طرف جانكانا هم منه بهي تمذيب كي خصوصيت ب ہے کہ وہ انسان کوائی آخری صول سے پہلے اور براہ راست انکار کے بغیری ای زمین سے جلا وطن نہیں کرتی اور ہر مطیر پر مظهر میں اس کی واپسی کاراستہ کھلار تھتی ہے۔ ایک صدیث ہے کہ اللدى رحمت تمام كنابول سے وسيع ہے۔ بيد صورت ترزيب بيس اس طرح كار فرمابوتى ہے ك وه آخری سے تک خود مسلک انسان کی شناخت مم تهیں ہونے دیں۔ بسرحال اس کاب مطلب میں لینا جائے کہ ترزیب کی سطح برانسان کو ہریدی کاحق حاصل ہوتا ہے 'بلکہ اسے مرادیہ ہے کہ اصول کے انکار کے بیچے کی جو بھی مراہیاں ہیں وہ اس کی پیچان تبدیل شیں کر تیں۔ انفرادی سطح پر جو ربط عمل اور ایمان کے در میان ہے مترزی سطح پر وہی ربط تصور حقیقت اور اداروں کے بچ یا یاجا آہے۔ جس طرح تمی بدی کو بحیثیت اصول اس کے نہیں قبول کیاجا سکتا كهاس من خيرك بجه بهلوجملكته بن اس طرح تمسى خير كومحض اس كئة ترك نبيس كياجاسكاكه اس کے چھے شعبوں میں بتقامن کے قطرت انسانیہ بدی کار فرماہو تی ہے .... اصل محث اصولی شاخت کا ہے باقی تمام چیزیں اس کے مقالبے میں ٹانوی ہیں۔ اس اعتبار سے آغاز تهذیرب

اسلای سے آج تک اسلامی تہذیب کے جتنے زمانی اور مکانی دائرے وجود میں آئے ہیں وہ سب
کے سب اپی تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت اسلامی تمذیب کے نمونے ہیں۔ ان میں تقتور حقیقت کے اعتبار سے اتحاد ہے ، ظہور صفاتی کے اعتبار سے تفادت اور مظر انسانی ہونے کی حیثیت سے تکدر اور عدم تکیل ، لیکن اس کے باوجود ان کی اصولی حیثیت اپنی جگہ تائم اور مشحکم مربتی ہے۔

اسلامی تنذیب کے دوائر پر بہت کام ہوائے بیال ہم جومطالعہ کرنے کاارادہ رکھتے میں اس کاتعلق معلومات فراہم کر نے سے شمس بلکہ مختلف چغرافیاتی اور نسلی دائروں میں اسلامی تذیب کے اصول تھیل کو بھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اسلام جس مرزمین پر طاہر موااس نے الجمي مروجه معنول مين ترزيب كے مقام تك زول نمين كياتھاليكن ويال غراجب كى كثرت موجود تھی۔ دین ابراہی کے اجزاظہور اسلام تک موجود تھے " یہودیت اطراف مدینہ میں متحکم تھی " ارض فلسطن وشام اور دومری طرف یمن سے عسائت کواڑات بھی وار د ہور ہے تھے۔ مجوسیت کی شکل میں آریائی زاہب کا ایک بہت بردامظر اران میں موجود تھااور تجارتی قافے اس ہے کم وبیش آشنا تھے۔ دوسری طرف تجارتی میلوں میں ہندود ک اور چینیوں سے بھی عربول كى ملاقاتيں رہتی تھیں۔ جزیرہ نمائے عرب معروف اور مرقبے مسالک وغراب سے كم وبیش آشناتها۔ اس ماحول میں اسلام ایک بہت بڑے روحاتی و تغیار کے طور برظام رہوا۔ بہلے مرطے میں اسلام نے اپنی ذہبی اور ترقی بنیادیں مستحکم کیں اور پھراس میں تھلنے کار جمان بیداہوا۔ نی كريم صلى التدعليه وسلم في جن بادشابول كوخطوط لكهيئان كامطالعه اشاعت اسلام كى تهذيبي تهج كے امكانات كى طرف بہت اہم اشارے كرما ہے ليكن في الوقت ہم يهال كى اور مظهر كامطالعہ كررجين- دومرے مرطي ساسلام في است تندي مراكز قائم كرنے شروع كروئے۔ الرواك كرود اوال ما محرف حد مد تقسر كران كري

واضح رہے کہ یہ دائرے تاریخی ترتیب نہیں بلکہ باعتبار جغرافیہ بنائے گئے ہیں لیکن ان کی ترتیب بیں مرف جغرافیا کی مرحدول ہی کا نہیں بلکہ تمذیبی مزاج کا خیال می مکائی ہے۔ ان تمذیبی دائروں میں سامی اور آریائی باعتبار نقط منظر اور نسل شامل ہیں اور باعتبار رنگ سفید 'سیاہ اور ذرو تینوں میں کا قوام آ جاتی ہیں۔ اب جمیس دیکھنا یہ ہے کہ اسلام نے اس کثرت مزاج کو تصور حقیقت کی وحدت میں کس طرح برویا۔

اسلامی تمذیب نے اپ عربی دائرے کو کھل کرتے ہوئے کمام اہم رجانات کو جن کا تعلق اس علاقے میں اویان ماسبق سے تھا اپ تمذیبی دائوے میں شامل کر کے اشیں ایک اسلامی جست عطا کر دی تھی اور اپ ترزیبی نظام کا اولین خاکہ تیار کر لیا تھا۔ اس ضمن میں مسلمانوں نے فن تعمیر میں باز نظینی اثرات اپنے نظام میں سمو لئے تھے۔ ہمیں یمان اس سے بحث نہیں کہ اس تمذیبی نظام کی تغییات کیا تھیں بلکہ اسل متعدد سے کہ اس کا بنیادی مزاج کی تفالہ ذامناسب ہوگا کہ ہم ذرا ممل خود عرب مزاج کے لیں۔

عراب مزاج اپنے تمام اعتبارات میں بدویت کی ایک خاص شان رکھتا ہے لنذااس کے الاالیک طرف توزاتی وصف کی قدر پائی جاتی ہے اور دو مری طرف اصول پر ذور ملت ہے۔ اصول پر ذور ملت ہے۔ اصول پر ذور کے ساتھ ذاتی اوصاف میں توازن اور جمال مل کر ایک معظم انتخابی دیتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی نیاضی ' بمادری اور اس طرح کے دو مرے اوصاف عرب مزاج میں رائخ سے 'البتہ مختف او قات میں ان کی شکلیں بنتی بجرتی رہی ہیں۔ اس عرب ماحول میں یمودی ہزاج سے 'البتہ مختف او قات میں ایک طرح کی محرائی اور پر کاری پائی جاتی تھی لیکن اس میں اوصاف کی روان چرحا ہے۔ جس میں ایک طرح کی محرائی اور پر کاری پائی جاتی تھی لیکن اس میں اوصاف کی انت ہی پر مرکوز رہتی تھی اس لیے اس میں کاتھور مفقود تھا اور چونکہ اس مزاج کی نگاہ اپنی ذات ہی پر مرکوز رہتی تھی اس لیے اس میں کاتھور مفقود تھا اور چونکہ اس مزاج کی نگاہ اپنی ذات ہی پر مرکوز رہتی تھی اس لیے اس میں

وسعت کاکوئی اصول نہیں بایا جا آتھا۔ حیات بعد المات کا تصور جب عرب ایمن کے مہاہنے آ گیاتوا پنے اصول پر ذور دینے والے مزاج کے اعتبار سے اس نے اس بختی کے ساتھ بکر لیااور اس طرح اپنے فقر میں ایک طرح کی پاکیزگی اور تقدس پیدا کر دیا۔ یماں بحثیت اصول ان چیزوں پر ذور نہیں ہے جو آج تہذیب و ثقافت کا معمر سمجی مب تی جیں۔ یماں تہذیبی انسانی کی تشکیل ہور ہی ہے اور ابھی اس کی عظمت اور اس کا جلال اس کی ذات ہی میں ہے " عمار توں میں منقل نہیں ہوا۔ اسلامی تہذیب کے عربی دائرے نے جو بھی بیدا کیائس پر اصول فقر کی گر کی چھاب ہے ؛ حتی کہ خطاطی کے ابتدائی اسالیب پر نظر ڈالئے توان میں بھی ایک طرح کی پر جلال سادگی اور اصول خالص کی مثال پیش کر آہے۔ اس گفتگو میں میاں و بیزاج نبلی خصوصیت کے اسادگی اور اصول خالص کی مثال کو بہ ہے جو اس طرح کی پر جلال بجائے ایک لسانی گروہ کی نف آتی بنیاد کے طور پر استعال ہوا ہے۔

اس ترذیبی دائرے کے ساتھ ساتھ ایک طرف افریقہ پیں مسلم ترذیب کاوسیج دائرہ سے اور دو سری طرف وہ دائرہ جس کاموکر ہم نے ایر ان کو قرار دیا ہے۔ افریقہ میں ترذیب باغتبار خصائص نسل تین یا کم از کم دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک تو وہ شاخ ہے جو مصر میں مرحم نے دو سرا بربروں کامزاج ہے جو شالی افریقہ یا مغرب اقصیٰ میں موجود ہے اور تیسرا حبی نسلی مزاج ہے۔ اس طرح یماں ترذیب کی تین سطویں مزید دجود میں آئی ہیں اور ان کے اپنے اپنے مظاہر ہیں۔ ان تینوں میں عربیت کی سادگی قدر مشترک ہے ایکن ان کی ذاتی خصوصیات آئی جگہ ہیں۔ ان تینوں میں عربیت کی سادگی قدر مشترک ہے ایکن ان کی ذاتی میں ایر انی ماری کو دو سری طرف ایر انی دائر سے میں ایر انی ماری کو دو سری طرف ایر انی دائر سے مطاہر اور بربر اور حبثی جالیت سے ہوااور دو سری طرف ایر ان کی مطابر اور بربر اور حبثی جالیت سے ہوااور دو سری طرف ایر ان میں ساس کا ربط ایک ایسے کیٹر الذاہیب مظہر سے پیدا ہواجی میں آریائی تفکر ایر این میں ہوسیت کی سادگی افریقہ میں اور انی کی سادگی افریت ہیں۔ بیدا ہواجی میں آریائی تفکر ایر این کی سادگی سادگی جاتے تھے۔ اس دائرے میں مجوسیت کی سادگی سادگی کی سادگی افریت ہیں۔ بیادی عرب مزاح کی سادگی سادی سے سرائی کی سادگی اور اصول فقر کے ذکر میں یہ بات بھی ایس میں رکھنی ضروری ہے کہ عرب ایس نے علام کی سادگی اور اصول فقر کے ذکر میں یہ بات بھی ایس میں رکھنی ضروری ہے کہ عرب ایس نے علام کی سادگی اور اصول فقر کے ذکر میں یہ بات بھی ایس میں رکھنی ضروری ہے کہ عرب ایس نے علام کی سادگی اور اصول فقر کے ذکر میں یہ بات بھی ایس میں رکھنی ضروری ہے کہ عرب ایس نے علام کی سادگی میں دیں میں دیا تھوں کی میں دیا تھوں کیا گیا کی ساتھ کی میں بات بھی ایس میں رکھنی ضروری ہے کہ عرب ایس نے علام کی دی سال میں کی دی کی میں دیا تھوں کی دیا تھوں کی میں کی دیا تھوں کی میں کی کی دیا تھوں کی میں کی دی کی دیا تھوں کی کی دو سال کی کی دیا تھوں کی کی دی کی دی کی دیا تھوں کی دیا تھوں کی کی کی دیا تھوں کی کی دیا تھوں کی کی دیا تھوں کی کی کی دیا تھوں کی کی کی دیا تھوں کی کی دیا تھوں کی کی دیا تھوں کی دیا تھوں کی کی دی

معالے میں منقولات پر انحصار کیا اور اس کے لئے اسے انسانی حافظے پر اپنی بنیاد رکھنی پڑئ اور فنون میں اس نے ان عناصر پر ذور دیا جو اس کے آریخی تجربات کو محفوظ کر سکیس اور اس میں انسانی مختلہ کی آمیزش کم سے کم ہو۔ چنا نچہ یکی وجہ ہے کہ شاعری میں بھی عرب جینیش بنیادی طور پر ایک Empirical اسلوب رکھتا ہے اور مشاہدے کے مقابلے میں مختلہ کا کم استعال کر تاہے۔ اس مزاج کی طرف جملٹن گب نے عربی ادبیات پر اپنی کتاب میں اشارہ کیا استعال کر تاہے۔ اس مزاج کی طرف جملٹن گب نے عربی ادبیات پر اپنی کتاب میں اشارہ کیا ہوتی ہے وہ ''ان بادیہ نشینوں کے دائر ہی ختیال کا افتی لاز فا محدود ہوتا ہے۔ دندگی کی جدوجہداتی شدید ہوتی ہے کہ ان کی توجہ وقت کی مادی اور عملی ضرور توں سے ماور انہیں جا پائی اور اسی لئے ذہبی نکت طرازی یا مجرد تصورات میں دلچیں اور بھی کم ہوتی ہے۔ ان کا فلسفہ مخترا توال میں سمویا ہوتا ہے اور ان کا ذہب ایک مسموجم کی حیثیت رکھتا ہے۔

ان کاخیال اشیائے محموں کے حوالے سے طاہر ہوتا ہے اور ان کی زبان میں سادہ اعمال اور جسمانی اوصاف کے بیان سے الگ مجردات شیں ہوتے۔

ایسانحسوس ہوتا ہے کہ خیال کی اس کی کوپورا کرنے کے لئے ذیر گیاور ماحول کی کیسا نیت مادی دائرہ جات میں زبان کا ایک غیر معمولی طور پر ٹروت مندار تقاظہور میں لاتی ہے۔ یہی نہیں کہ متراوفات کی کثرت ہوتی ہے بلکہ مظاہر فطرت کی ہر قتم جا ہوہ کتنی ہی باریک کیوں نہ ہؤاور ہر الگ عمل جا ہوہ کتناہی بیچیدہ کیوں نہ ہو 'اس کے لئے ایک خاص اصطلاح موجود ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ لیک عمل جا ہوہ کتناہی بیچیدہ کیوں نہ ہو 'اس کے لئے ایک خاص اصطلاح موجود ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ لیک عربی ویہ کی وسیح لفظ یات نے ایک ایک عربی کویہ کی وسیح لفظ یات نے ایک بست ترقی یافتہ تہذیب کے اوب میں اہم کر دار کیا "۔۔

گنا: Arabic Literature

لیکن اسی عرب مزاج کے دائرے پر ہمیں وہ مظاہر دکھائی دیے گئے ہیں جن ہے یہ طاہر ہو آ ہے۔ اس کے جار مراکز طاہر ہو آ ہے۔ اس کے جار مراکز ہیں:

ا۔ دمشق ۳۔ یقداد سے سے تاہرہ اور سکندر سے

اس کے پس منظری طرف سید حسین نفرنے ایک مضمون میں بہت صراحت کے ساتھ اشارہ کیا ہے:

"وه علاقے جو تیزی سے اسلامی دنیا کا حقد بند وہاں ایسے مراکز موجود سے جمال بچیلے زمانوں کا کثر فلسفیاند اور مائنسی کام ہواتھا۔ اینعنزی دجنی کادشوں کامرکز سکندریداوراس سے مقبل مدرسہ ہائے فکر یعنی Monophysite وغیرہ کو نتقل ہو چکا تھا اور عیسائیت کی مشرقی شاخوں مثلاً Monophysite یا سلورلیل کے ذریعے اس علاقے میں جرگز چکا تھا جے بعد میں اسلامی دنیا کادل بنیا تھا یعنی و فلاکید ایربیا اور نیسیس جیے مراکز میں یونانی ..... میکندروی روایت کے زیادہ باطنی پہلوجو فرفیا فورثیت اور مرمیست ، سے تعلق رکھتے تھا ہی علاقے میں سائیوں اور حرانیوں کے مسالک کے ذریعے قرار پانچے تھے۔ ان مسالک کی ذہبی علاقے میں سائیوں اور حرانیوں کے مسالک کے ذریعے قرار پانچے تھے۔ ان مسالک کی ذہبی اور عقلی کاوشوں میں سکندریہ کے ہرمیمی " فیٹا غورثی خیالات علم افلاک اور علم نجوم کے ان خیالات کے ساتھ مخلوط ہو کر ظاہر ہوئے تھے جنہیں بالیوں اور کلوائیوں ، کے سرچشموں سے اخذ کیا گیا تھا۔

سيدحسين تفر

(A Panorama of Classical Islamic Intellectual Life)

یمال کی علمی activity عمواً معقولات پر زور دی ہے۔ اب حافظے کی بجائے دو سری انسانی خصوصیات کاظہور ہو تا ہے چانچہ ان علاقول میں ایک طرف تو یونانی اور ہندی علوم آنے انسانی خصوصیات کاظہور ہو تا ہے چانچہ ان علاقول میں ایک طرف تو یونانی اور ہندی علوم آنے اگئے اور دو سری طرف اصول منضبط ہوئے چانچہ فقہ اور حدیث کی تدوین کے بھی بردے مراکز وہی ہیں جو ایر انی اور عرب تمذیبی دائروں کے نقطہ اتصال پر واقع ہیں۔ چنانچہ اس دور کے وہی ہیں جو ایر انی اور عرب تمذیبی دائروں کے نقطہ اتصال پر واقع ہیں۔ چنانچہ اس دور کے

مباحث يرايك نظرة الني تومعلوم موكاكه تمذيب اجمال ي تفصيل من منتقل مورى بي اور اكر فن تقيرير نكاه يجيئ تواندازه مو كاكدايك طرح كاتزيني عضر تهذيب مين داخل موكيا بـ اب كائنات أيك صحرانيس جس من انسان اين فطرى سادكى اور ازنى فقر كساته أيك الله منزه ہے ہم كلام ہے بلكداب انسان اور الله كور ميان ايك بماريد كائنات اسيخ كل بوٹوں اور اسيخ جوش نمو کے ساتھ شامل ہو گئی ہے۔ میں محل وقوع کلامی مباحث کابھی ہے جن کی بنیاد میں صرف أيك بخث مع يعنى ذات وصفات الوكاريط مارے مباحث كادارورار اس أيك چزر ره كياسي -- يمال جمين بير تمين بحولناچاميخ كداران كامزاج توحيدذاتى اور فنويت صفاتى كامزاج ہے۔ جباس كاعلى اتصال بغداد اور كوف ميس عرب مزاج كے ساتھ ہوا ہے تو كلام كميديم كوريع توحيد صفاتى كالكم متحكم بنيادى تلاش شروع بولئ اور ايك فاص وقت يرآ كرخم موحى - اب اى امر كاوجودى اطلاق كريجي توتصوف كم منطبط ظهور اور مزاج ك تعين کے اسباب سمجھ میں آ جائیں محمدوین فقہ جس چیز کوانسانی اعمال میں منضط کر رہی تھی ، علم كلام جصعقل سطير تلاش كروباتها انصوف اس چيزكوايك انساني وار دات كي سطير وجودى كليت میں دھونڈرہاتھا۔ یہاں یہ بات یادر کھنی جائے کہ اشکال اور صور مجھی عدم محض سے وجود میں نہیں آتے اور نہ ریہ سوال منے منتھے۔ یہ سوال بونانیوں نے مندووں نے امر انیوں نے .... سب نے پوچھے تھے چنا نچراسلام نے انسی توحید جامع کے تاظر میں یک جاکر کے ایک الگ شان دے دی اور ایک منهاج کانعین کر دیا۔ بوتانوں نے ان سوالات میں جمال جمال تھو کریں کھائی تھیں انہیں درست کر کے ایک سیح کلامی منهاج ملے کر دیا گیا ۔ اسلام کے مختلف ترزی وائرے ایک طرح سے complementary بیں لین ایک طرح کا تعلی مزاج جن مقائل کے ظهورانسانی کابوجھ اٹھاسکتاہے اس پر صرف اتن ہی ذمدداری ڈالی می اور اس اعتبارے مختلف الاتوتبديل نميں ہواليكن حقيقت كى شان ظهور بدل من ہے۔ اگر عرب مزاج ميں تصور اللہ كے اعتبارے لیس ممشد شی کے امراد ظاہر ہوتے تھے تواب من اقرب کے راز کھلنے لکے ہیں۔ عرب تصور میں بیحقیقت غالب ہے کہ خدا ہر چیز کو دیکھ رہاہے ، جبکہ اسکے مرسطے پر ترذیب کی

اب آیے ذراافریقی دائرے کارخ کریں۔ یمان تین سٹر کچریائے جاتے ہیں۔ سکندریہ کے مدرے سے جنم لینے والے مابعد المجیعاتی اور ساجی اصول ' بربر روایت سحراور سیاہ فام قبائلی آ ہنگ۔ یہ وجود انسانی کے تین مراکزی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سکندریہ کامدرسہ تفکری نمائندگی کر تاہے ' بربر روایت سحر تسخیر کی اور قبائلی آ ہنگ جسمانی قوت کے فطری اظہار کی لیکن مصرے لے کر مراکش تک افریقہ جادو کی سرزمین ہاس لئے یماں تمذیب کا بنیادی اصول فطرت اور انسان کی تسخیر محمرا۔ اسلام اس تمذیبی مظہر کی تشکیل ہی نسلی اور مزاجی اعتبار کو ملحوظ فاطر رکھ کر کر تاہے۔ ایر انی دائرے کی طرح افریقی دائرے میں بھی تصوف کو مرکزی اہمیت خاطر رکھ کر کر تاہے۔ ایر انی دائرے کی طرح افریقی دائرے میں بھی تصوف کو مرکزی اہمیت حاصل ہے لیکن یماں تصوف اور اس کے منطق ساجی نتائج و عواقب مجاز اور حقیقت کے نہیں حاصل ہے لیکن یماں تصوف اور اس کے منطق ساجی نتائج و عواقب مجاز اور حقیقت کے نہیں

بلكه اسم اور موسوم كے تعقيم پر استوار بين اور چونكه اسم بحيثيت واسطه براسرار برزخي بيلو ے گراربط رکھتے ہیں اس کے اس تعلی مزاج سے گری مناسب رکھتے ہیں جس کی تربیت جادو اور منتروں کی فضامیں ہوتی تھی۔ اس پورے ترزیبی دائرے نے نہ تو تاج کل جیسی عمار تیں تعمیر كى بين أنه حافظ اور خيام كى شاعرى أورند الوحنيفة جيسے فقها۔ اس تمذيب كے بنيادي مظاہراوليا ہیں لیعنی وہ لوگ جنہوں نےاپنے نفوس کواور کائناتی قونوں کو مسخر کر لیاہے۔ اس کے ساتھ جس طرح کوفیہ 'بھرہ اور بغداد میں علوم کے بڑے بڑے نظام قائم کئے گئے "افریقنہ میں مظاہرانسانیہ كاصول دريافت ك يحيم بي اس كاسب سے برامظرابن خلدون كى ذات ب كى مظر کے اصول حرکت کی دریافت دراصل اس کی تسیر کے ممائل ہے ؛ چنانچہ ماریخ نویسی تو عربول نے بہت کی سکن اصول رکت کی تاریخ کی تدوین افریقہ ہی کا حصہ ہے۔ یہاں ایک اور بات یا د ر کھنی چاہئے کہ تسخیر دوہراعمل ہے! پنے تیلے درجے کی قونوں کو مسخر کرنااور اعلیٰ قونوں ہے مسخر ہوناچنانچہ مسلم تنذیب کی سب سے برسی روایت سکر بھی انہی علاقول میں پیدا ہوئی ۔ذکر کا آ ہنگ ہو ' ڈسول کی مال ہو یار قص کی گردش.... سے سب بزوی شعور وجود کو ساقط کر کے سکر كى كيفيت پيدا كرتى بير - كائناتى أبنك كى مال بررتص كنال رمناافريقه كالسلى مزاج رباي-اسلام نے اس آ جنگ کواسم النی کے ذکر میں ڈھال دیا۔ اب ذرااسلامی تنذیب کے تینوں وائرول يرتظروا في تووه حقيقت كيمن بهلوول كى تما اندكى كررب بيل عرب دائر بيم تعبد ارانی میں تفکر اور افراقی میں تذکر عالب ہے۔ بدوہ اصول ہیں جو ترزیبی دائروں کے انفرادی مزاج یاطریقه و کار کا یا ہوں تمیں کہ جس چیز کو آریائی اویان نے آیائے کانام ویا المجاس كالغين كررب بين ليكن ال تميول كاموضوع واحدب يعنى توحيد ذاتى اور توحيه مفاتى كو انسان كامورث في الفعل تجربه بنادينا-

اب آئے برصغیری طرف چلیں جوابی ذات میں کثرت کاوہ عالم رکھتاہے۔ بیسے پوری دنیا کانچوڑیمال جمع ہو گیا ہو۔ لسانی گروہوں 'علا قائی تندیبوں 'مسالک اور ندا ہب کی جو کثرت یسال بائی جاور جتنی تسلیس یمال آباد ہیں وہ اس سرزمین کو پوری دنیا کا خلاصہ بتاتی ہیں یہ آریائی ذہن کاسب سے بوامرکڑ ہے لیکن سامی دین کاسب سے اہم مسکن بھی ہے۔ یمال

سفید قام آریائی بھی موجود ہیں اور سیاہ قام دراوڑ بھی۔اس کی سمرصدوں پر ذرد وروا توام بھی پائی جاتی ہیں۔ انذااس تمذیبی وائرے کا مطالعہ بہت احتیاط کا تقاضا کرتا ہے! یس لئے مظاہر کے جغرافیائی اور تاریخی تنوع کو یماں ہم صرف ایک اصول بعنی وحدت میں کثرت کے اعتبارے دکھے سے ہیں لئین پہلے بید دکھے لیس کہ اسلام کو اس سرز مین سے کس فوع کا تعلق ہے۔ اسلام دنیا کا آخری ذہب ہے گا تمیت کا تدی اور پیمیل کا دعوبیار۔ ہندو مت اس وائر فی ظہور میں انسانہ بندو مت اربائی نسل کی سب سے تہیم وائر فی طور میں انسانہ بیسانہ مزاج کا سب سے وقیع اظہار۔ ہندو ستان کی سرز مین پر اسلام اور جیستہ ہندو مت کا ایک دو سرے سے طاقی ہونا تاریخ عالم کا بہت بڑاوا قد ہے۔ یماں آکر دائرہ کھل ہو جاتا ہے دائرے کی بھیل تاریخی نہیں بلکہ کا کائی مظہریات سے تعلق رکھتی ہے چونکہ اس بحث جاتا ہے دائرے کی بھیل تاریخی نہیں بلکہ کا کائی مظہریات سے تعلق رکھتی ہے چونکہ اس بحث میں نباع عناصر اور مزاجوں کے اعتبار سے ہمیں خاصی بحث کرئی ہوگی لذا یماں پہلے تھوڑی بیا بات نبلی مزاجوں کے بارے میں ہوجانی چاہئے۔ ہم نے قوموں کی جو تر تیب رنگ کی بنیا دیر قائم گا بات نبلی مزاجوں کے بارے میں ہوجانی چاہئے۔ ہم نے قوموں کی جو تر تیب رنگ کی بنیا دیر قائم گا بات نبلی مزاجوں کے بارے میں ہوجانی چاہئے۔ ہم نے قوموں کی جو تر تیب رنگ کی بنیا دیر قائم گا

ا- سفیدفام ۲- ساه فام ۳- زردرو

کی وہ سیرے نہ

سفیدفام قویس ایک روحانی بحران کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان کی روح متحرک 'شور پدہ اور سنر آمادہ ہے۔ اس لئے سفید فام قویس اپنے روحانی بحران اور شور پدگی کو کائنات میں منعکس کر کے کائنات کواپنی روح کا آئینہ بنادیتی ہیں۔ یہ قویس مزاج کے اعتبار سے شاعر کملانے کی مستحق ہیں اور ان کاسب سے بردافتی اظہار رہا بھی شاعری ہے۔ زرورُ واقوام اس کے بالکل الٹ ہیں۔ ان کا اصول وجود سکون کامل ہے۔ کائنات ان کے لئے آیک شوریدہ حقیقت ہے اور روح آیک ساکن آئینہ۔ یہ کائنات کواپنی روح میں منعکس کر لیتے ہیں اور مزاج کے اعتبار سے انہیں مصور ہمانی آئی ہورید بتی ہیں اور یہ فطرت کے اعتبار کمناچاہے۔ سیاہ فام قویس روح اور کائنات کوایک آئنگ میں پرودیتی ہیں اور یہ فطرت کے اعتبار سے رقاص ہیں۔ اصولی اعتبار سے عناصر اربعہ میں یہ نتیوں قویس آئی آب اور خاک کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ایک کی روح میں آگ کی مشعلگی ہے ' دو سرے میں اس پانی کاسکون جس میں آروں بھرا آسان منعکس ہو آہے اور تبیرے میں ٹھوس موجودگی کااحساس جو جو اہرات اور سنگ خارا کے کمال یا د دلا آہے۔ اس میں ایک بردی توت اور عظیم ثبات ہے۔

بيان سلى مزاجول كاوسيع خاكه ب- اب مندوستان ك مختلف النسل تهذي معمورك کی طرف آیئے۔ اس تمذیب کے ذیلی اور ضمنی مظاہر سے قطع نظر ہمیں دیکھنا ہے ہے کہ اس کا بنیادی سوال کیاہے۔ جس طرح ایر اتی ذہن مجاز اور حقیقت کارشتہ دریافت کر ہاہے عرب ذ بمن عبداور معبود کے تعلق کو زیر بحث لا ماہے۔ اور جس طرح افریقی ذبن اسم کی انسانی جہت اور موسوم کی الوہی جہت ہے متعلق ہے اس اعتبار سے ہندوستانی ذہن کاسوال کیا ہے؟ ہندو والنش مين أيك طرف ادوتيا ليعنى عدم تنويت كاتصور بجوتوحيدذ اتى كى منزه شكل ب تووو مرى طرف اس کے دیوی دیو آاور او آروں کالشکر عظیم بانتہار صفات کثرت الدی عظیم ترین فہرست پیش کرماہے۔ یمان ایک بحث آتمااور مایا کے تعلق کی ہے جو حقیقت مظاہر اور حقائق اعلیٰ ے بحث کرتی ہے اور دوسری وہ جو تسلسل سجیم (Chain of incarnation) کے تاظر میں وحدت اور کشرت کے تعلق کاسوال اٹھاتی ہے۔ اصل میں مندوذ من کابنیادی مسئلہ توس تخلیق کے عروقی اور نزولی سفرسے متعلق ہے اور اس اعتبار سے اس کا سوال بیہ ہے کہ وحدت سے كثرت كس طرح بيدا موتى باور كس أيات سه يكثرت وحدت كي طرف لوث جاتى ب-آتمااور مایا کی بحث مجاز و حقیقت کے تعنیتے کے ضمن میں اس طرح نہیں واخل ہوتی کہ مایا ایک اعتبارے مجاز اور ایک اعتبارے حتیقت ہے یعنی مایاخود آتما کا تنزل ہے البقرادوتیا کے نظرے کے تناظر میں ما یا ور آتماکی بحث کثرت اور وحدت کے محث ہی میں شامل ہوجاتی ہے ؛ لنذاہم یمال بحث کے لئے کثرت اور وحدت کے مسئلے ہی کو بنیادی مسئلہ قرار دیں ہے۔ اب آسية اس كى بنيادىر تفكيل يائے واسلے اسلامى تنديب كے دائرے كامطالعد كريں۔ اسلام مندوستان میں اس طرح داخل مواجیے آریاداخل موے تھے لیعنی مختلف راستوں ے ، مختلف او قات میں کی اگر اسلام کے انتہار سے دیکھیں تو ہندوستان اس کے تمذیبی مراكز ميس تخرى مركز قراريا آب- يعنى اسلام جب كمد الكاتوابتدا الدي اس كارخ عجم

کی طرف ہے بیتی میند سے ترذی مراکز کے اعتبار سے اس کارخ بد بنائے۔ کوفہ 'ومش بغداد "مسطنطنيم "شيرازواصفهان"غرني وبرات لابور اور دبل تقشير بيدخط تهذيول كي سب سے بری گزر گاہ کو قطع کر ماہوا گزر ما ہے۔ اس کی معنویت پر ہم ایکے بحث کریں کے۔ ہندوستان میں اسلامی تمذیب کے قیام کے سلسلے میں بید جانناچاہئے کہ اسلام این حقیقت لينى جامعيت توحيد ذاتى وصفاتى لے كر جلائباز تعليني اور امر ائي زمينوں سے كزر ما مواوبال كى سيتيس اينا ما موا آيا اور مندوستان على قد كي روايت Primordial tradition كي اجزا كوسميط كراس فاين كائنات تشكيل دى - يهال اس كاسب سے براتهذي كارنامه اردوزبان كى تخليق ہے۔ اس سے پہلے رہے ما قول میں کیاتھاؤہاں اس نے یا تووہاں کی زبانوں کے رسم الحظ بدل ويئے جیسے فارسی یا پھروہاں کی زبان کو پس منظر میں ڈال دیا جیسے شالی افریقہ کیکن ہندوستان میں اس نے ایک نی زبان تخلیق کی جواس کے ترزی طریقه کار کاسب سے برا ثبوت ہے۔ اصول تهذیب کے اعتبار سے آگر ہم دیکھیں توجمیں معلوم ہو گاکہ کثرت اور وحدت کے مسكے اللہ متعلق مندوستان نے ایک الی چیز پیدا کی ہے جس كا بدل مسلم تنذیب کے كسی وائرے میں موجود تمیں ہے اور بیا چیز ہے وحدت الشہود کانظریہ۔ آپ اس سے اتفاق كرس بااختلاف بلين بيامرمتفق عليه ب كهوحدت الوجود كيالمقابل بيتعبير مسلم تهذيب مين این قسم کی داحد چیز ہے۔ مجھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اس بیان سے بھی اتفاق ہے کہ وحدت الوجود اور شهود میں محض لفظی نزاع ہے لیکن میراسوال بیہ ہے کہ ایک خاص وقت پر حقیقت کی اس تعبیر نوکی ضرورت کیول بردی تھی۔ اس کی تاویل بی ہے کہ ہندوذ ہن کاسوال ہی وحدت وكثرت ميں رابطے كى توعيت سے متعلق ہے۔ وحدت الوجود كااصول اس سے باعتبار موہومیت ظہور بحث کر ماہے جبکہ وحدت الشرد اصول علیت کونے میں لا کر ان میں ایک ربط علاش كرياب اوراس طرح شهود سے ذات بحت كو آلودہ كئے بغیر شهود كو بھی باعتبار وحدت ایک تقریباً حققی (Quasi-Real) وجود دے رہتاہے۔ اس میں ہندوذ بن کے دونوں سوال لینی آتمااور مایا كربط اور وحدت وكثرت كاصول برزخيت كيفين كاجواب موجود ب- اب ويكفئه ك اس نظرے کی ترویج ہندوستان سے باہرنہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سی ہے کہ بیہ

اسلامی تمذیب کی طرف سے ہندوستان کے قدیم ترین اور سب سے بنیادی مسئلے کا حل تھااور مندوستان سے باہر کی صورت حال سے اس کا کوئی بردا تعلق نبیں تھا۔ اس نظر سے سے متناد مير موما ك كدوجود ممكن اور واجب كدر ميان رابطة ظلى ايك اعتبار سے رحمت بي كونكد ای کے ذریعے وجود ممکن کاقیام ہو ہاہے۔ اس رابطے کواگر تکوین کے اعتبار سے دیکھاجائے تولی قیومیت بخشیت اصول ہے۔ اگر تشریع کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نبوت ہے۔ تعینات كے برزخ كى جهت سے ديكھا جائے تواى كو وجود المنبط على ہياكل الموجوات كہتے ہيں اور اصول جامعیت کے نقطہ نظرے بیجانا جائے تور سالت ہے۔ چنانچہ معلوم بیبوا کہ ہندوستان کی اسلامی تهذیب کااصل اصول رسالت محربیه صلی الله علیه وسلم بے اور بیه حقیقت کے Mediational Aspect كوظامركر ما ب أب تبير البيرك نقط منظر د يكهي تو جس ذبهن كى تربيت تصوراو مار كے ذريعے ہوئى ہو "اس كے اسلامى تهذيبى دُھائے كى بنياد بھى بالمله رابط ورسالت پرر تھی جانی جائے جاتھی۔ ہندوستان کی اسلامی تمذیب اس اعتبارے رحمت إكوابناا صل اصول قرار دي باوراس طرح اسم الرحمن كاظهور ب- بندوستان بس اسلامي منديب كے مظاہريد نعشبندى بزركول كاكرااثردباب-معمار "موسيقار "شاعربراه راست يابالواسطه ان سے مسلک رہے ہیں۔ اس کے مغل تنذیب پران کے استے محرے اڑات نظر أتيب بهارك بال عام طور يرطريق نقشيندس كفرقاني رول برزياده توجه دى جاتى ب حالاتكداس كاليك بهلووه بهى بيجومظر طائجانان اورخواجه ميردر دمين ظاهر جواب اس بحث کی ابتدامیں میں نے ترزیب اسلامی کے مراکز کے سفر کی جوجہت کمہے و بلی تک بیان کی تھی اس سے صاف معلوم ہو آ ہے کہ مراکزی بیہ تبدیلی ایک مرکز کریز قوت کے ذریعے ہو ربی ہے۔ ندہبی تنذیب میں دوطرح کی حرکت ہوتی ہے۔ ایک مرکز سے باہر کی طرف و حکیلتی ا ب آنگاس کاربط مرکزے کرور پرجا آہے۔ محروہ اس کی طرف لوئی ہے اے ہم مرکز جو : قدت کمه سکتے ہیں۔ تجدید کے معنی نہ ہی معاشرے میں تنذیب کومر کزی تفتور حقیقت کی طرف لونانابي - اب آيئ ميانيه اور مشرق بعيد كى طرف. افریق مزاج کاجائزہ لیتے ہوئے ہم نے سے کیاتھا کہ اس میں تسخیر کے عضر کو بالاد سی

حاصل باوراس من من من من الك مثال علامدابن خلدون كي بيش كي تقى - انضاط اصول كار جحان مي معنول مي سين مي يهي كرايي معراج يا ما يه جس طرح بغداد كوفداور بقره مين علوم كے نظام منصبط ہوئے منصافر ليقد مين نظام فطرت كے اصولوں كى تسخير كار جمان برورش ياف لكاتفا ؛ چنانچه آب غور ميجيئ توتصوف منطق استفرائي ولهدكي اصولي تدوين ابني علاتول میں ہوئی ہے۔ حضرت ابن العربی 'ابن رشد اور ابن طقیل کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں شاطبی ا جسے فقیہ بھی دکھائی دیے ہیں جن کا پایہ مدوین اصول فقد مالکی میں بہت بلندہے۔ یہاں ہمیں بیا یادر کھناچاہے کداندلس ایک اعتبارے اسلامی تنذیب کے تمام دوائر برفوتیت رکھتاہے۔ ونیا بحرى اسلامى تمذيب مزاج كاعتبار سے قصبات كى تمذيب ہے۔ اس كى خصوصيت چھو نے چھوٹے ایسے شریں جو قصبات سے مشابست رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں بغداد ایک استناہے ورنه قرطبه عزناطه اور طليطله كے مقابلے ميں كوفه الصره وال ويروان شيراز اصفهان سيا قصبات ہی تظر آتے ہیں۔ ہندوستان میں لاہور اور دہلی کی ہسیانوی شہروں سے پھے مما ملت یا آئ جاتی ہے۔ اس کے اسباب یہ ہم ذراتھر کر بحث کریں سے لیکن یہاں اس موضوع کے سب ے برے ماہراسوالٹ شینگر کی رائے یادر کھے کہ دیمات اور شرمیں فرق صرف رقبے اور ا سائز کاشیں ہو مابلکہ ان دونوں کی روح الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ سپین کا تہذیبی دائرہ اسلامی آ تنذيب كاصول شريت كوبيان كرماي - آيناس كمعني بجيني كوشش كري! سپین کے مسلم شرا فریقہ کے قصبات کا تسلسل بین اور اس طرح فوجی جھاؤنیوں کی اولاد۔ یماں بھی مشروں کی مصیبیں قلعوں کی قصیلوں کی طرح متحکم ہیں لیکن اتلی بنیاد ایک طرح کے احساس عدم تحفظ پرہے۔ ان شہروں کے ارد کر د دیمات کاجونظام ہے وہ اسلامی شیں ہے۔ لنذاسين كے مسلم شرايك طرح سے ترزيب كے جزرے بي اور ان ميں بيداحساس يا ياجا آ ہے۔ قرطبہ عزناطہ اور طلیطلہ کے ذہنی روابط بھی دمش اور بغداد ہی سے دکھائی ویتے ہیں۔ شروں کے گر د دیمات کی موجودگی کی ممرائش پوری کر ماہے۔ لیکن ایک آبنائے اسے بین ا ے جدا کرتی ہے۔ عمارتوں کی ساخت 'ان کی تزئین 'شروں کے طبقات 'سب ایک خاص رے ا

، طرزاحاس میں اپناتھ توبلد شام کر دیا ، بالکل ای طرح جے آج تہذیب کا سرچشہ نیویارک سجھاجا تاہے۔ تہذیبوں کے در میان بڑے شرعم فاخیال جج دی نمائندگی کرتے ہیں۔
ان کا سب سے بڑا اظہار وسیع شہروں کے اظیدی نظاموں میں یا بڑی عمار توں میں ہوتا ہے۔
چنا نچہ سپانیہ میں شاعری کی ایک شکل تو پروان چڑھی ہے جے زجل کتے ہیں لیکن بنیادی طور
پراندلس کا اظہار اس کے خیال مجرد سے بابڑی عمار توں ہے ہوا ہے۔ یہ صورت حال عمواعدم شخفظ کے ایک احساس سے چھوٹی ہے۔ گھر جانے کا تقور اپنی کائنات کے وسیع روابلا سے مماثلت کا احساس اس کا باعث ہے۔ اسی لئے چین اور مخل ہندو ستان میں ایک گونہ مماثلت کا احساس اس کا باعث ہے۔ اسی لئے چین اور مخل ہندو ستان میں ایک گونہ تغیر کرنے کا احساس ملت ہیں بردومگر سلمانوں نے اپنی ایک پوری خود کفیل اور محفوظ تہذیبی کا نمات تغیر کرنے کا اداوہ کیا۔ مسلم تہذیب کے تمام دائروں میں سب سے زیادہ ارضیت شربغدا و میں بائی جس سیائی جائی جائی جائی ہائی ہیں ہوئی تھی ہوئی ہے۔ عدم محض سے بڑے بڑے نظاموں کی تخلیق انہی مجلسو ں پر خصاب مقد تھا دکھان دیت ہو ۔ ایا محسوس ہو تنہ ہوگی تھی اور اپنی پر جلال نشانیاں چھوڑ گئی مغرب جدید کی دوح کی تشکیل دکھی ہو تا ہو گائی ہوں ہوئی ہوگی تھی اور اپنی پر جلال نشانیاں چھوڑ گئی مغرب جدید کی دوح کی تشکیل ہیں۔ میں ہوئی ہوگی تو بیات غلط نہیں کہ مغربی احیاء العلوم کا آغاز اٹلی سے نہیں بلکہ ہیں سے مدا۔

یمان غور طلب امریہ ہے کہ مغرب کا اسلام سے تعلق کی مرصدوں پر قائم ہوالیکن اس نے ایسے گرے اثرات جواس کی روح کو منقب کر دیں ہیں ہی سے کیوں قبول کئے۔ اس کی دوجہ توبہ ہے کہ اندلس کی اسلامی تمذیب ہے بہت بڑے نمونوں کے ساتھ روحانی معنویت سے ایمائنی معنویت رکھتی تھی۔ دومرے ایمائنی معنویت رکھتی تھی۔ دومرے مبدوت کر دینے والے اصول اور شری نظام ہیں میں تھے جو مغرب کی بالقوہ موجود تهذیب کو ایک بہت بڑا آ بیڈیل فراہم کرتے تھے۔ مغرب جدیداور اسلام کاربط دیکھنے والوں کی نگاہ عام طور پراہن و شداور ابن طفیل کے اثرات اور علوم یونانیہ کے احیاء تک جاتی ہے، لیکن معامل اس سے کہیں گراتھا۔ شیدگر کا خیال سے کہ سین پراونس اور سسلی میں عرب (اسلامی؟)

تمذیب نے جو اول تغیر کیا تھا اس منهاج پر گوتھک دوح نے اپنی تشکیل کی ہے۔ اسلامی تمذیب کے دوائر میں اندلس کی اسلامی تمذیب 'تمذیب وثقافت کے اس معنی کی بھرپور نمائندگی کرتی ہے۔ جس میں ایک محری ارضیت پائی جاتی ہو۔ یہی دجہ ہے کہ جب ہم اسلامی تمذیب کا ذکر کی سے جس میں ایک محری ارضیت پائی جاتی ہو۔ یہی دجہ ہے کہ جب ہم اسلامی تمذیب کا ذکر کی سے بیت میں ایک میں ایک

كرتے بيں توجاري نگاه عام طور سے اندلس يريزتي ہے۔

اور اب مشرق بعیداسلام ندا بسب ا کرے طور پر بھی دوبدو سیں ہوا۔ اگر ایک طرف عيهائيت الساكار الطه فبيائه غمان مين مواتودوسري طرف باذ نطين مين اور تيسري طرف سين ميں۔ اى طرح مندومت كامعاملہ ہے۔ أيك طرف تومندومت سے اس كاربط مندوستان ميں ہواجس پرہم سرسری محت کر سے ہیں۔ دوسری طرف انڈونیشامی اویان ماسبق کے ترذیبی دائروں كامعامله بيا ب كدان مخلف تهذي دائروں ميں اكثران كى روح تك تبديل موجاتى ب اور نصور صيفت بدل جاما المب مثلاً بده مت مندوستان سے اللتے بی جین سے گزر کر جا بان المنجة المن الما الميت الوالى - برمر طيراس كالكن شكل ويصفي أنى ب- ين معامله مندومت كے ساتھ موا۔ ان زامب كى خصوصيت بيب كه تصور حقيقت ايك سلى وجواد رہتاہے البتران کی بیئت دنیوی کوئی جھی روح اپنے اندر تخلیق کر علی ہے۔ چنانچہ جس طرح مندوستانی بده مت اور جایانی بده مت می سوائے بیئت دنیوی کے اور پھھ مشترک شین ای طرح مندوستانی مندومت اور اندونیشی مندومت کے در میان مابد الاشتراک عناصر بہت کم میں۔ اندونيشي مندومت دراصل دمال كمقامى مسالك كي لخالك طرزاظهار فرامم كرما باور بس بیماں بات انڈونیشیا کے حوالے سے ہورہی ہے، لیکن وجوہ کے پیش نظر اس کااطلاق بورے مشرق بعید کے اسلامی حصے پر درست ہے۔ اصل میں یماں ہم اسلامی تبذیب کی اس شكلت بحث كررب بين جوجمع الجزائر مين من حيث الكل بيدا بوتى-

پہلے ہم اس علاقے کی جغرافیائی اہمیت پر ایک نظر ڈال لیں۔ میہ جگہ براعظموں اور بڑے
سمندروں کے در میان ایک تمذیبی ربط کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کاقد کی تمذیبی مزاج سیاہ فام
اور زردر واقوام کے مزاج سے مرکب ہے اور اس کے نسلی مزاج میں (Anismism) اور اجداد
پر متی کے اثرات یائے جاتے ہیں چونکہ سمندر میں ہر جزیرہ اپنی جگہ ایک مملکت ہوتا ہے اس لئے

اس جغرافیان کثرت میں وحدت کی تلاش بمت مشکل ہے۔ چنانچہ مجمع الجزائر کی تمذیب میں اس عضر کوایک خاص اہمیت حاصل ہے۔

انڈو نیشیالین اس پورے علاقے میں اسلام اور یہاں کے ماقبل اسلام عناصر کے در میان تعلق کی جونوعیت ہے اس کی طرف (G.W.J Drewes) نے بہت مقید اشارے کئے ہیں:

معاس علاقے میں اسلام نے لوگوں کے باطن پر بہت حد تک غلبہ پایا ہے۔ یہ وہ نتیجہ ہے جس کی طرف سنوک ہر گرو نے نے یہ لکھ کراشارہ کیا کہ انڈو نیشیا میں اسلام کی فتوحات کہیں ہمی اس زہب کی ابتدائی صدیوں میں فتوحات سے مشا مہیں۔

ان لفظوں سے غلط معنی اخذ نہیں کرنے چاہئیں۔ کہیں بھی اسلام کی کامیابی کامطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ماقبل اسلام خیالات کو بیخ وین سے اکھاڑنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے برخلاف ہرجگہ قدیم عضر کسی نہ کسی حد تک باقی رہا ہے۔ لیکن بعض اقوام میں ماقبل اسلام تصورات بَی باقیات زیادہ مختلف النوع اور زیادہ نمایاں ہیں۔ یمی بات وزر دخیشیا کی آبادی کے بار سی بھی درست ہے۔ سوچنے کے کئی طریقے جوزمانہ ماقبل اسلام میں انڈونیشی ذبین کا حصہ تھے ' میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں کہ اسلام سے ایک طویل مربوط تعلق بھی انہیں تبدیل نہیں کہ اسلام سے ایک طویل مربوط تعلق بھی انہیں تبدیل نہیں کہ اسلام

فی الجملہ ڈریوس کی یہ توقع اسلام کے تمذیبی مزاج کونہ سجھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ بعض تمذیبی دائروں میں اسلام تمذیب کی دنیائے صور دامثال میں کوئی بڑی تبدیلی لائے بغیر ہجی اسلانی باطن میں اور خصوصاً س کی حسب پر ستش میں اہم تبدیلیاں لاسکتا ہے اور انسان اور خدائے رشتے میں تبدیلی کی بید نوعیت آگر کسی وجہ سے نظام صور دامثال میں ظاہر نمیں ہوتی تو وہ اپنے اظہار کے بعض دو مرے اوضاع ڈھونڈلتی ہے۔ انقاق کی بات یہ ہے کہ اس سے متعلق ایک حوالہ ڈریوس نے خود اپنے مضمون ہی میں دیا ہے۔ وہ اینسویں صدی کے ایک مصنف ت

Indonesia: Mysticism 🔳 Actiuism مثيدولا

Unity Diversity in Muslim civilization

دوالے نے لکھتا ہے کہ اندونیٹیا کے حاجی مکسی اسی خاکساری کامظاہرہ کرتے ہیں جس سے بیا و اندازه بوما ہے کہ اسلام کی تعمت ان تک ایک احسان کی شکل میں پیٹی ہے اور وہ قدم قدم برا ہے انكسار سے اس امر كااحساس دلاتے ہيں۔ كيا بجائے خود كمي ند بہب كي بيد كوئي چھوتي مزاجي فتح ے ؟ خارجی مظاہر میں کسی تصور کا تمونہ یا تا اور چیزے اور باطن میں غیر مؤثر رہنا اور شے۔ اس علاقے میں مندومت کی جو شکل وجود میں آئی اسے مندوستان میں موجود آریائی تفکر ے مستعار شیں جاناجا ہے ! بلکہ بندومت کی چھٹ کے اثرات ارواح برسی اور اجداد برسی کی صورت میں منشکل ہو گئے۔ یہ ایک پر اکندہ اور سنخ شدہ دیومالا تھی۔ سی بات یہ ہے کہ جمع الجزائر مين دنيا كي تمام تهذيبول كاليك ملغوبه جمع بهو كياتها له Aboriginal تصورات يهال موجود منهے 'چین اور جایان کی تهذیب یمال متصرف تھی ' بدھ مت کے قدم یمال جم کیا سے اور بے سے بسیانوی ، بلجین وجے مختلف النوع اثرات یمال طاہر ہوئے تھے اور تمام سم کے تر نوں نے جزیروں کے اس جھرمٹ پر اے اثرات ڈالے۔ یمال کی ایک عجیب وغریب خصوصیت سے دکھائی دیت ہے کہ پیسٹش ارواح سے لے کر آج تک برند بب اور بر تنذیب بیال نمایال طور برسیای اثرات بیدا کرتی ہے۔ بندومت کے دور عروج میں بیال رجوا رُے وجود میں آئے اسلام کے آتے ہی ایک مرکزی سلطنت کے بجائے , Sultanates کی شکل سامنے آئی۔

ہم نے بندوستان کے ضمن میں بحث کرتے ہوئے کما تھا کہ یماں کامسکہ وحدت اور کشرت ہے۔ کم دبیش میں کیفیت جمع الجزائر میں بھی پائی جاتی ہے لیکن اس کی حیثیت اطلاقی ہے۔ یماں یہ دوحانی تجربے یا ضغیانہ مسئلے کے طور پر ظاہر شیں ہور باہے بلکہ عام زندگی کا ایک مسئلہ ہے۔ اسلامی تمذیب کے اکثر دائروں کی طرح مجمع الجزائر کی تمذیب بھی تصوف پر اپنی بنیاد سرکھتی ہے لیکن میاں اصولی حیثیت پر زور کم ہے اور انفرادی تصرف کی اہمیت زیادہ بنیاد سرکھتی ہے۔ تصوف ہے جزیروں ہے۔ تصوف ہے جزیروں ہے۔ تصوف ہے تا دہ بیاں کی اسلامی تمذیب کا دار ولایت پر ہے چھوٹے چھوٹے جو والے جزیروں میں اولیاء کی ذات عام طور پر عوام کا مرجع رہی ہے۔ آج سک شخص میں اولیاء کی ذات عام طور پر عوام کا مرجع رہی ہے۔ آج سک شخص میں اولیاء کی ذات عام طور پر عوام کا مرجع رہی ہے۔ آج سک شخص میں دالیاء کی ذات عام طور پر عوام کا مرجع رہی ہے۔ آج سک شخص میں دالیاء کی ذات عام طور پر عوام کا مرجع رہی ہے۔ آج سک شخص میں دالیاء کی ذات عام طور پر عوام کا مرجع رہی ہے۔ آج سک شخص میں دالیاء کی ذات عام طور پر عوام کا مرجع رہی ہے۔ آج سک شخص میں دالیاء کی ذات عام طور پر عوام کا مرجع رہی ہے۔ آج سک شخص میں دالیاء کی ذات عام طور پر عوام کا مرجع رہی ہے۔ آج سک شخص میں دالیاء کی ذات عام طور پر عوام کا مرجع رہی ہے۔ آج سک شخص

اس سلسلے میں بھی ڈریوس نے جاوااور ساٹرا کے مزاج میں ایک فرق قائم کیا ہے جو قابل غور

رواد اور سائرا کی صوفی اوبیات بیس بھی ایک بردا واضح فرق ہے۔ سائرا کی اوبیات خصیات نمایاں ہیں۔ حمزہ فنسوری مسلم الدین ور الدین الرانیری عبدالرؤف خصیات نمایاں ہیں۔ حمزہ فنسوری مسلم خارفراہے جوجادا کی اوبیات کا خاصہہ "۔ اسلامی تمذیب کے اس دائرے کا بنیادی مسلم خلافت ہادراس میں تمام خلازمات شامل اسلامی تمذیب کے اس دائرے کا بنیادی مسلم خلافت ہادراس میں تمام حمل وہ کہ کا ہیں۔ اس کا ظاہری پہلو جادا کیاس علاقے میں پایا جاتا ہے جے عرف عام میں وہ کہ کا بر آمدہ سے ہیں۔ وہاں خلافت راشدہ کی پوری طرح تخلیق نوکر نے کی کوشش کی جاتی ہادر اس کے اعتبارات اس کا بطنی پہلووہ ہے جو انسان کا اس کے تصور سے حرکت میں آباہے ادراس کے اعتبارات ادلیاء کی ذات سے اور عوام کے ان سے دابلط کے ذریعے طاہر ہوتے دہجے ہیں۔ انسانی اولیاء کی ذات سے اور عوام کے ان سے دیادہ فوقت اس علاقے میں حاصل ہے جو بعض او قات عضر کو اسلامی تمذیب میں سب سے ذیادہ فوقت اس علاقے میں حاصل ہے جو بعض او قات المرائز نصف کم دوں کے در میان ایک نمایت اہم جگہ پر موجود ہے اور پہلے بھی پر اعظموں کے اور اب بھی یہاں معتوع تمذیبوں اور محقل نسلوں در میان سفارت کے فرائف نی نام میں دیتارہ ہے اور اب بھی یہاں معتوع تمذیبوں اور محقلف نسلوں کے عناصر کا اس طرح آیک انسانی کل میں ڈھلنا بھت ایم امکانا سے رکھتا ہے۔

ہم نے بحث کی ابتدا اس اصول سے کی تھی کہ اسلام جامعیت کبریٰ کا مظہر ہے ہواس اعتبار سے اس کے مختلف تمذیبی دوائر نسلی مزاجوں 'علاقائی رجانات 'ادیان اسبق کے اصولوں کو سمید کر اس کے مرکز میں ایک اصول بطور تصور حقیقت قائم کر دیتا ہے۔ بیستی تقت اپنی اصل میں جامعیت توحید ہے لیکن ہر تمذیب کی اور کے میں اس کا ظہور ایک الگ اعتبار سے ہوتا اصل میں جامعیت توحید ہے لیکن ہر تمذیب کی پوری کا نتات بن جاتی ہے۔ اس کی نبیت نظام شمی کی طرح ہے۔ یوں تو کا نتات میں اربوں سیارے اور ستارے ہیں لیکن ہر کیفیت نظام شمی کی طرح ہے۔ یوں تو کا نتات میں اربوں سیارے اور ستارے ہیں لیکن ہر

DREWES/Indonesia:
Mysticism &
Activism

سارے کی شاخت صرف اس امرے متعین ہوتی ہے کہ وہ کس سورج کے گردگردش کردہ ہے۔ اس میں سارے کی اپن نوعیت 'اس کی فضا اور سورج ہے اس کی دوری ہر چیزا ضافی ہے۔ اصل چیزوہ نظام کشش ہے جو سورج ہے اسے مسلک رکھتا اور اس کے مدار کا تعین کر آئے۔ تہذیب کا پور انظام اصولِ حقیقت کی منطق 'انسانی اور وجودی علیت میں مربوط ہو کر ایک تصور انسان کی پخیل کر آہے ۔ کسی خاص تمذیبی وائر ہے میں انسان کی پخیل کر آہے ۔ کسی خاص تمذیبی وائر ہے میں خاص مقدر ہی وائی اس کے ادار دول کی ترجیحات متعین ہوتی ہیں اور ورجہ بدرجہ اس کی علامتوں کی معنویت ظہور کرتی ہے۔ لاذا تمذیب میں عام طور پڑاوی اسلامی تمذیب میں خاص طور پراصول تو طے کئے جاسے ہیں ؛ لیکن کوئی خاص نظام ضمیں بنایا جا سکتا۔ ہر تمذیب میں خاص طور پراصول تو طے کئے جاسکتے ہیں ؛ لیکن کوئی خاص نظام ضمیں بنایا جا سکتا۔ ہر تمذیبی توع کی کثرت پائی جاتی ہے اور ہر مظمرا پئی جگہ کسی دو سرے مظمر کے اعتبار سے متعین ہوتا ہے۔

اس بحث سے موہ ہوا کہ اسلام کس طرح مختلف النوع مزاجوں اور لوازم کواہی تہذیجہ وائرے میں شامل کر لیتا ہے۔ اور انسانی تجربے کے کی جے کو بیکار سجھ کر نہیں تھیئلالیکن شرط صرف یہ ہے کہ وہ انسانی تجربہ یا دارہ حق کی کسی جت کو ظاہر کر تا ہوا ور براہ راست یا بالواسط یا تواد یان ماسبق ہے مربوط ہو یا س کی بنیاد عقلی وجدان پر ہوجوع فان حقیقت کی ایک جائز صورت ہے۔ اس بنیاد پر اسلام نے اپنی تمذیبی کائنات تھکیل دی ہے اور اس کائنات کی اتن ہی تہر ہو ہیں جتی خود وجود انسانی کی لیکن یساں معاطے پر ایک اور پہلوے غور ضروری ہے۔ ہم نے جم تحربی جی حفاصر کو مواد کی حیثیت میں استعمال کر سے مہر جتی خود وجود انسانی کی لیکن یساں معاطے پر ایک اور پہلوے غور ضروری ہے۔ ہم نے جم اسلامی تمذیبی دوائر کاذکر کیاان میں ماسبق تمذیبوں کے عناصر کو مواد کی حیثیت میں استعمال کر سے اسلامی تمذیب کی تعرب کے عناصر کے طاپ سے ایسی صور تیں تر تیب دی تئی ہیں۔ جنہیں ہم اسلامی تمذیب کی خیاد عبد اور معبود کے رشتے کے تعین پر ہے لیکن خوارج کے نقطہ نظر کو ایکا کی جارے میں خوارج کے نقطہ نظر کو ایکا کی تعین پر ہے لیکن خوارج کے نقطہ نظر کو ایکا کی خوارج کے نقطہ نظر کو ایکا کی تعین پر ہے لیکن خوارج کے نقطہ نظر کو ایکا کیا کی خوارج کے نقطہ نظر کو ایکا کے بارے میں بھی خوارج کے نقطہ نظر کو ایکا کیا کہ تعین پر ہے لیکن خوارج کے نقطہ نظر کو ایکا کیا کہ تعین پر ہے لیکن خوارج کے نقطہ نظر کو ایکا کیا کہ تعین پر ہے لیکن خوارج کے نقطہ نظر کو ایکا کیا کہ تعین پر ہے لیکن خوارج کے نقطہ نظر کو ایکا کیا کہ تعین پر ہے لیکن خوارج کے نقطہ نظر کو ایکا کیا کہ کا جائز دھر کی بیاد عبد اور معبود کے رشتے کے تعین پر ہے لیکن خوارج کے نقطہ نظر کو ایکا کیا کہ کیا کہ کو تعرب کو ایکا کیا کی خوار کے کیا تھا کہ کو ایکا کیا کہ کو تعرب کو ایکا کیا کہ کو تعرب کی خوار کے کو تعین پر ہے لیکن خوارج کے نقطہ کو تھیں کیا کہ کو تعرب کیا کہ کی ایکا کو تعرب کی خوار کے کو تعرب کی تعرب کی خوار کے کو تعرب کو تعرب کی تعرب کی خوار کے کو تعرب کی تعرب کے تعرب کی تعرب

اسلای تہذیب کا جائز حصہ نہیں سیجھتے۔ اس سے آگے پڑھیں تو دو سری کم ف مثلا قرامطہ ہیں۔ ہندوستان کے بارے بی ہم نے عرض کیاتھا کہ تہذیب تدیم کا بنیادی سوال اسلامی تصور حقیقت کے تحت وحدت الستھود کے تحت آگر حل ہوا۔ تو سوال سے ہے کہ ہندومت اور اسلام کے عناصر کے امترائ سے دین التی کا جو مسلک تر تیب دیا گیاوہ اسلامی تہذیب کا جائز اظہار کیوں نہیں ہے۔ ونیا بحر بی اسلامی تہذیب کے دوائر میں اس طرح کے مظاہر پائے جاتے ہیں۔ ان مظاہر جن اصل مسلم ترجیحات کے فقدان کا ہے۔ جب بھی تقور صیفت اور مواد تہذیب کا توازن جڑے گاتو گمرائی کی کوئی نہ کوئی شکل وجود میں آئے گی۔ بھی ایسا ہوتا ہے کہ او گئے سے مواد تہذیب کا بدل قرار دے لیتے ہیں ' بھی ایسا ہوتا ہے کہ دو طرح کے مواد تہذیب کے باصول امتراج سے ایک ڈھانچ بینا نے کی کوشش کی جائی ہے ہیں جو اقبال نے انفرادی وجود کے بھی چونکہ فطرت اشیاء کے اصول کے خلاف جاتا ہے اس لئے اسلامی تہذیب اپن ڈھانچ کی مواد تہذیب اپن ڈھانچ کی مسلم میں بیان کیا ہے سے مطرف اسلم میں بیان کیا ہے سے سلم سلم میں بیان کیا ہے سام سلم میں بیان کیا ہو سام سلم میں بیان کیا ہے سلم سلم میں بیان کیا ہوں بیات کیا ہوں بیان کیا ہوں ہوں بیان کیا ہوں بیان کیا ہوں بیان کیا ہوں ہوں بیان

۔ زیر خاک اشرار نرند تیست نقطه نورے کرنام آو خوریت

تندی فاک کابی ساری معنون ای ایک چھوٹے سے شرار سے میونی ہے جو حقیقت کادہ پہلو ہے جو کسی تمذیب کے مرکز میں سورج کی طرح ظہور کر تاہے۔

اب تک بحث کے وائر ڈکلام کاتعین جغرافیائی طور پر تھا۔ مکان کابنیادی ربحان تحفظ ہے۔ چنانچہ مکانی دائروں میں قبل از اسلام فراہب اور تمذیبوں کے مظاہر جن جن صور توں میں موجود تھے، ان سے بحث کی گئی بیہ ضرور ہے کہ زمانی اور مکانی دائروں کو مطلقاً الگ الگ نہیں کیا جاسکا۔ یہ دونوں تعینات بیک وقت موجود ہوتے ہیں لیکن تمذیب کے ضمن میں مفتلو کرتے ہوئے ان جس ترجیح کے فاظ سے ایک اختباری فرق ضرور تائم کیا جاسکا ہے۔ اب اگر میں ترجیح کے فاظ سے ایک اختباری فرق ضرور تائم کیا جاسکا ہے۔ اب اگر می تمذیب کے مسلے کو تاریخ اور زمانِ متحرک کے تاظر میں دیکھیں تو بھی ہمیں اپنی بنیاد تھور جی تنہ بر کھنی ہوگی جو ہر ذمانے کے اختبار سے ایک نیا پہلوظاہر کر تا ہے۔ زمانی اعتبار سے تھور جی تنہ بر کھنی ہوگی جو ہر ذمانے کے اختبار سے ایک نیا پہلوظاہر کر تا ہے۔ زمانی اعتبار سے تھور جی تنہ بر کھنی ہوگی جو ہر ذمانے کے اختبار سے ایک نیا پہلوظاہر کر تا ہے۔ زمانی اعتبار سے تھور جی تنہ بر کھنی ہوگی جو ہر ذمانے کے اختبار سے ایک نیا پہلوظاہر کر تا ہے۔ زمانی اعتبار سے تھور جی تنہ سے دور کھنی ہوگی جو ہر ذمانے کے اختبار سے ایک نیا پہلوظاہر کر تا ہے۔ زمانی اعتبار سے تھور جی تعتبار کی تاخبار سے تاخبار کی بیاد خوالی میں تو تا کا تعتبار سے ایک نیا پہلوظاہر کر تا ہے۔ زمانی اعتبار سے تھور جی تاخبار کی تاخبار کی تاخبار کے تاخبار کی تاخبار کی تاخبار کی تاخبار کی تاخبار کی تاخبار کی تو تو تو تعتبار کی تاخبار کی تو تو تاخبار کی تاخبار

اسلامی تنذیب کاپورانظام مختلف واقعات سے متاثر ہوااور اس سے اس کی صورت میں تبدیلی الق من من من من من اعتبار مكان مفتكو كرفة اور است باعتبار زمان ديهي من ايك اصولی فرق ہے۔ تمذیب اسلام کے مکانی دائروں کو بحیثیت مظاہر تمذیب ایک دوسرے پر فوتیت حاصل سیں ہے۔ ہردائرہ ایک اسم النی کاظہور ہے اور اس کے ایک طرح سے عالم انسانیت میں ایک بہت وسیع نظام کی بنیادر کھتاہے جو حقیقت کے متکامل اظہار کی کثرت ہے ترتیب پاتا ہے۔ ان میں اس اعتبار سے وحدت ہے کہ یہ ایک بی صیعت کے منون واعتبارات بي اوراس اعتبارے كثرت كديداس عيقت كوالك الك بملوى كوملى طورير ایک تقریبامطلق Quasi Absolute حیثیت دیتے ہیں۔ لیکن تاریخ کے سلسلے میں ہمیں معاملات كوذراايك اور نقط ونظرت ديمنا يزے كال تمام قديم تمذيون من ايك تقتور حركت ذمان محذوف بالكن اسلام من بمتواضح طور يربيان بواجاس لن كديه براعتبار ي آريخ كى پورى روشى مى أيناظهور كرما ب اور دوسرے قدا ب كے بدعس اينا ايك نظام حركت في الزمان رکھتاہے۔ اس نظام حرکت زمان کی بنیاد میداء کے تصور پر ہے۔ فاتیت اور تحیل کا تصورية بتاما ي كداصول مطلق ظاهر مو حميا يخاور اس كمعنى يد تعين بين كدوى كى آمد بند بو جائے کے بعدانسانوں کو عقل استفرائی پرائی دندگی گزرانے کی آزادی دے دی گئ بلداس كمعنى يبين كدماقيام قيامت انساني فطرت كي جومنرور عن بوسكي بي ان سب کے اصول وضع ہو مے اور اب قطرت انسانی میں کوئی تبدیلی ایسی تمیں آئے کی جواس اصول جامع كى دسترس سے باہر ہو۔ اس كى وجديد بيا كداملام كوئى مقير بين ان ومكال نظام تميں بجدوان شرائط كماتط موستى باطل موجائ بكديدوه اصول منزه بجدوات ظهورى ايك مربوط روايت انسانى ركمتا ہے۔ اسلام كے ظهور سے اديان كى يحيل كے معن اصل ميں يحيل دائرة حقيقت كي جوبراعتبار عدائرة انسانيت كوميط بدائ امول كواتي طرح ذبن تسين كرف كيديم تفورزمان كى طرف آتيس- آج ساك ويوه مدى يهل تك يد بات منن عليه ربى ب كد زمانه رسالت كيعدت عدم مفارفت و زوال شروع بوكياله بيد تصور اسلام فواضح طور بربیان کیا ہے اور دوسرے تراہی سے اس کی با

تفصیل مباحث میں پڑے بغیرہم صرف یہ کمنا چاہتے ہیں کہ اسلام کا تصور زمان ارتقا کے موجودہ تصور زمان سے معکوس ہے۔ اسلام حرکت زمان میں اپنے مانے والوں کے مزاج کی بنیادایک توی nostalg ia پر کھتاہے۔ سنت کا دارہ اس nostalg ia کوموجود مصیف نیادہ حقیق بنا آ ہے اور تجدید کا دارہ آریخی نسیان سے پڑجانے والی مردکو صاف کر آرہتا ہے۔

تاریخ بمیں یہ بتاتی ہے کہ ابتدائی دو تین صدیوں کے اندر اندر اسلام نے دائرہ مکانی میں اپنے امکانات کے ایک مرطی یحیل کر کے ایک وسیح و عریض تمذی دار الاسلام کی بنیاد ڈال دی تھی جو آج تک باشٹنائے اندلس ای طرح قائم ہے۔ یہ وہ چیز ہے جے تاریخ میں "مجزہ عرب" کے نام سے تعبیر کیاجا تا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابتدائی دو تین صدیوں میں اسلام نے جو تمذیبی مکانیت پیدائی وہ پھر آگے کیوں نمیں بڑھ سکی اور یہ کہ دو بلا کمی ظاہری وجہ کے چند خاص مرحدوں تک پھیل کر کیوں رک گئی۔ مثلاً پورپ کی مرحد پر ایک طرف جاپان اور چند خاص مرحدوں تک پھیل کر کیوں رک گئی۔ مثلاً پورپ کی مرحد پر ایک طرف جاپان اور چند خاص مرحدوں تک پھیل کر کیوں اور گئی۔ مثلاً پورپ کی مرحد پر ایک طرف جاپان اور پھین دو مری طرف امریکہ کے دونوں پر اعظم اور اس میں پیدا ہونے والی دا ظلی کشائش میں "لاش کے جین دوسری طرف کی وجوہات صرف طفل اور کوں نے اس کے حواز اس تمذ ہی دار الاسلام میں پیدا ہونے والی دا ظلی کشائش میں "لاش کے تمذ ہی میکنزم کو ذرا گرائی ہے دیکین اس طرح کی وجوہات صرف طفل تسلیاں دکھائی دیتی ہیں "اے سیجھنے کے لئے ہمیں اسلام کے تمذ ہی میکنزم کو ذرا گرائی ہے دیکین اس طرح کی دورہات مرف طفل تسلیاں دکھائی دیتی ہیں "اے سیجھنے کے لئے ہمیں اسلام کے تمذ ہی میکنزم کو ذرا گرائی ہے دیکین اس طرح کی دورہات کر دیکھنا

ابتداہی سے اسلام قوموں اور گروہوں کی conversion میں ایک خاص اسلوب برتا ہے۔ وہ اپنی تہذیب کا ایک مرکز قائم کر دیتا ہے اور پھراس سے ارد گرد کی موجود تہذی صورت حال کو متاثر کرتا ہے۔ اس عمل سے ایک طرف توبیہ ہوتا ہے کہ اسلامی تہذیب کے دائرے میں لوگ شامل ہوتے ہے جاتے ہیں دو سری طرف بید کہ پہلے سے موجود تہذی دائرہ اسلامی تہذی مرکز ہے ایک

challenge-response رشتہ قائم کرلیماہ اور اسلام کے اثر میں آکر ایک طرف خود اس کی اپنی تمذیبی سرحدوں پر پچھے ایسے مظاہر پیدا ہو جاتے ہیں جو کم یا بیش ایک سفارتی رول اختیار

كركيتين ووسرى طرف اس دعوت ميارزت كزير اثروه تهذيب فوك خاص اندازين remould كرتى إوراينا أيك مربوط دُها تيد دوباره بيدا كرتى بــــ اس كافراد جباس وها بے سے بوری طرح مربوط ہوجاتے ہیں تواسلام اس کے مرکزی اصول کو تبدیل کر کے اس یورے تمذی ڈھانے کو مسخر کرلیتا ہے۔ تمذیب کی سطح پر نمیں بلکہ اس سے کمیں بلند تدبیر . النسية كى كليدوه تعليب جومكه اور مدينه على بيدا بوقى - املام فيدين على ايخ آب كوا consolidate کیاورائے رومل میں متحارب کافر قبائل عرب کو کہ کے سرواروں و کے تحت جمع کرا کے ایک نظام بنوادیا چربیک ضربت شمشیراور بیک نفوذ کرداران کے اندر مرسلم پرایک اصولی تندیب پیدا کر دی۔ بیا مل جسمانی تعمیم بوااور دہنی تعمیر بھی۔ جو تندیب بھی اسلام کے مقابل آئیں انہوں نے اس کے نظام میں متم ہونے سے پہلے اسے جوہر کو جمع کیا ا ائی پوری ذہنی استطاعت اے ترزی حاصلات کو یکی کیااور بلٹ کر اسلام سے محارب موسى - اس عمل ميں ياتواسلام في الله معالية معزكر ليايا بران منذيون كاندراك نيا باطنی سفر شروع ہو کیا۔ اران مرکی وغیرہ اس کی میلی صورت کی بہت واضح مثالیں ہیں۔ اسکی د وسری شکل کی مثال خود مهندوستان اور مغربی دنیاہے۔ ان دونوں عبکو ں پڑجزوی طور پڑا سلامی تهذيب كامركز قائم مواليكن دونول كاصلى تهذيول كايورادها نجداسلام كروعمل ميسرتيب نوے عمل سے گزر ااور پھروایس اسلام کومٹائے کے لئے اس پرجیٹ بڑا۔ ہندوستان میں سکھ مربب بندومت كاس أؤث يوسف كي حيثيت مع وجود من آياجوزماندامن مي سفارت اور زمانه جنگ میں سرحدی چوکی کارول اواکر ماہے ای طرح کی ایک چیز بھکتی کی تحریک ہے جوہندو مت کے نظام میں پہلے سے موجود تھی لیکن سوچکی تھی۔ وہ اسلام کے اثر میں ایک فے انداز سے بيدار مو كن ميكن يهال بيبات يادر تهني جائية كدبية عمل عموماتمذي وانزون رير مواتب أذبي مرکز پرشیں۔ چنانچہ بی وجہ ہے کہ یورپ میں بھی میہ اثرات ٹانوی در ہے کے علوم و فنون نیز سای دھائے کی consolidation کے مدور رہا۔ اس میں مقی اور مثبت دونوں طریقے کام میںلائے گئے۔ ایک طرف توصیبی جنگوں کے ذریعے پوری میں ایک داخلی اتحاد کی روح کار فرما ہوئی دوسری طرف آندلس کے راستے مغربی علوم وفنون میں تصرف واقع ہوا۔

ہندییں جو دا فلی طور پر منظم نہ تھیں = منظم ہو کر اسلام کے دوبرو آگھڑی ہو کیں۔ آج کی
اور ی ہندوسیاست پر اگر غور سے نظر ڈالیں تو معلوم ہو گا کہ ≡ اسی طرح کے تمذیبی سفر سے
پوٹ رہی ہے لیٹن سے کہ ماضی قریب کی ہندو دانش میں اہم ترین آدمی شری راما کر شاہیں جن
کے شاگر و سوامی و دیکا نند کو جدید ہندو نظام علوم میں مرکزی اجمیت حاصل ہے گاور گاندھی پر و دیکا
اندک نمایت گرے الرات ہیں۔ میں نے تمذیب کے جس اطفی تو کہ کاذکر کیا اسلام اس
کا طریقہ سے افتیار کر آہ بے کہ اس کے موجود ڈھانچ اور اس کی داخلی تو تب نمو کے در میان ایک
جدلیاتی حرکت بیدا کر کے نتائج کا انظار کر آہ باکہ تمذیب کے وہ جھے جو خوابیدہ ہیں بیدار ہو
کر الی بلوغت حاصل کریں جماں ان سے کمی ٹوع کا مکالمہ ممکن ہو سکے مغربی دنیا میں
کو تات شدیبیں ایک اکائی میں بھی ڈھل جاتی ہیں اور ایحض او قات اپندا فلی تضاد کاشکار ہو کر
گمرجی جاتی ہیں۔ ہندومت کی خالص نہ ہی اور تعنہ ہی صور تحال کی ہے کہ وہ اپنی اصل میں
گمرجی جاتی ہیں۔ ہندومت کی خالص نہ ہی اور تمذیبی صور تحال کی ہے کہ وہ اپنی اصل میں
مخرج بٹینت دہ میں خالف نہ ہی اور دہ بھی تیزی سے مغربی اثرات کاشکار ہو کر ایک بڑے
گمرجی جاتی ہیں۔ ہندومت کی خالص نہ ہی اور تمذیبی صور تحال کی ہے کہ وہ اپنی اصل میں
گمرجی جاتی ہیں۔ ہندومت کی خالص نہ ہی اور ہندی ہی حورج کے اندر اور باہم پروٹسٹنٹ نقطہ نظر کی سے مغربی اثرات کاشکار ہو کر ایک بڑے خلے نے میائی ہو کہ ایک ہو سے مغربی اثرات کاشکار ہو کر ایک بڑے خلیت نے نیاں لا توا می نظام کا حصہ بنتی جارت میں تھی ہو جی تیزی سے مغربی اثرات کاشکار ہو کر ایک بڑے خلیا نے نیات میں تھی ہو تھی تیزی ہے میں بھی ہو جے کے اندر اور باہم پروٹسٹنٹ نقطہ نظر کو خلیا ہے نیاں الا توا می نظام کا حصہ بنتی جارت میں تھارت کے تعلق کر دیا ہے۔

یہ تو کو یاہم نے دنیا کاموجود تہذ ہی نقشہ تر تیب دے لیا۔ اب اصل بات یہ ہے کہ عمر بعد کے اسلامی تہذ ہی نقشے کی مغربی اثرات کے بس منظر میں کیاشکل ہوگی اور یہ مغربی اثرات اسلام کے تهذیبی نظام میں کس حد تک جذب ہو سکتے ہیں۔ اگر اسلام دنیا کی بردی بردی تهذیبوں کے تشکیلی مواد میں ابنا تقویر حقیقت شامل کر کے انہیں اسلامی جہت دے سکتا ہے تو مغرب جدید کے نظام میں ایسی کوئی تبدیل کیوں نہیں آ سکتی۔ آج اسلامی دنیا کا سب بردا سوال میں ہے ۔ اسلامی دنیا کا سب بردا سوال میں ہے ۔ اسلامی دنیا کا سب بردا سوال میں ہے ۔ اسلامی دنیا کا سب تعلق رکھنے دا لوں کے لئے بھی یہ سوال اہم ترین ہے۔

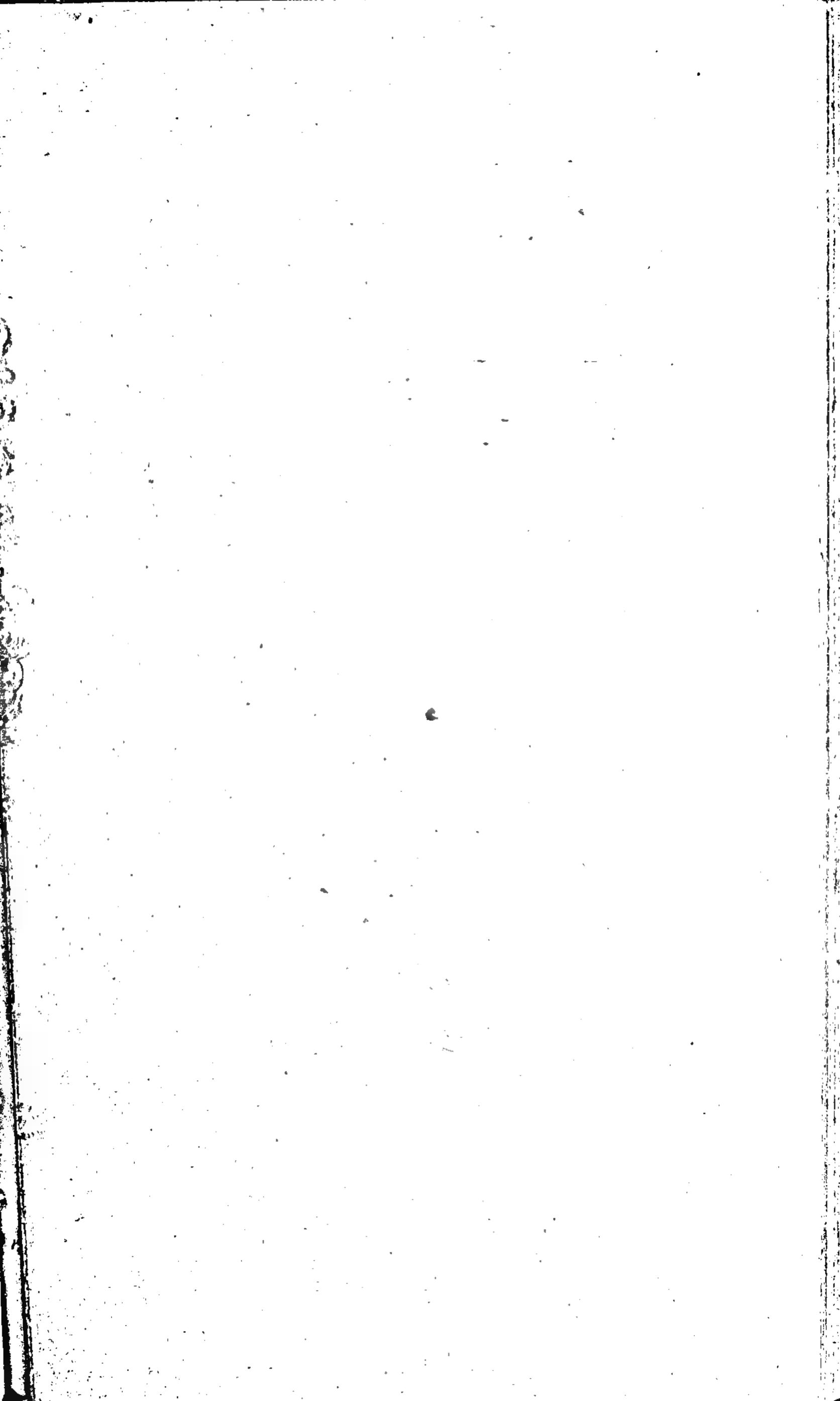

Marfat.com



•

تمذیب کے ہر مرطے پر ایک سوال ایا ہوتا ہے جس پر ذمان ومکان کے ایک محدود تاظر میں بوری انسانی کائنات کی معنوبت اور اس کی سب سغر وابستہ ہوتی ہے۔ اس تاظر میں موجود سارے سوال کی نہ کسی طور اس مرکزی مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان ذیلی سوالات کا کوئی فیصلہ کن جواب یا کم از کم ان کا ایک واضح فیم اس وقت تک ممکن نمیں ہوتا جب تک تمذیبی صورت حال کے مرکزی مسئلے کے ارب علی کوئی بنیادی موقف اختیار نہ کیا جائے۔ اگر ہم بوری کا نمات اور انسانی ذعر گی تقسیم واجب اور ممکن کی اصطلاح میں کریں توہم سے اگر ہم بوری کا نمات اور انسانی ذعر گی تقسیم واجب کی اقلیم سے متعلق رکھتا ہے یا کم از کم ممکن کرتی سوال ہمیں واجب کی وور درجہ وجود کے در میان را بطے کی حیثیت کہ سکتے ہیں کہ مرکزی سوال ہمیں واجب سے وہر دو درجہ وجود کے در میان را بطے کی حیثیت مرکزی سوالوں کی دریافت ان کے درست جواب کی حلاق یاان سے انجاف کرنے کی کوشش کا ایک مسلسل رذمیہ ہے۔ وابعد الطبیعیاتی سوالوں کی انسانی کا نمات میں یہ درجہ مانچوں میں دریافت کرنے جانے یا ہے بر قرار رکھنے کی صورت ہے۔ مانچوں میں دریافت کرنے جانے یا ہے بر قرار رکھنے کی صورت ہے۔

اگر ہم زمان ومکان کے موجود تاظریں اپنے معنی "اپی سمتِ سنربلکہ اس کا کات میں انسان کی موجود کی کے جواز کو تلاش کر ناچاہیں توجمیں سب سے پہلے اس مرحلہ زیست پر اپنے مرکزی سوال کی شناخت کرنی پڑے گی جو تمام موجود سوالوں کی جد میں جعلکا ہے اور ان تمام کی مرکزی سوال کی شناخت کرنی پڑے گی جو تمام موجود سوالوں کی جد میں جعلکا ہے اور ان تمام کی

منزير كرما بوالازمال كي غير متغيرا قليم سے مسلك بوجا تاہے۔

آج کی انسانی صورت حال زمانے کے تیز ہوتے ہوئے منبائی عمل کے تورسے تشکیل یاتی ہے۔ زمانہ اور ماری ایے تیزر ہوتے ہوئے اسراع میں وسمن کی فوج کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں۔ تمذیب وتدن کے بنیادی دھائے ایک باصول تغیر کے رویرویں اور اگر حقیقت انسانيه كوئى اليى جهت دريافت تهيس كرتى جس مين ده إسية آب كوغير متغيرى الليم يهدوابسة ر کھ سکے تواس دصارے میں اس کے قدم حتی اور فیصلہ کن طور پر اکھڑ سے میں اور خود انسانی معنویت کاسوال بےمعنی ہوچکا ہے۔ اس بات کی شہادت دنیا بھر میں ادب کی ان تحریکوں سے ملی ہے جوانسانی صورت حال کی وبینت پرامرار کرتی ہیں۔ لیکن بدامرار ایک بہت مردے منطقی تضادے خالی تمیں ہے۔ اس کئے کہ اگر بنیادی انسانی صورت حال لایعیت کے وصافيح من تشكيل ياتى ب تواجهاى اور انفرادى زندكى كے تسلسل كااور اسے باقى ركھنے كاجوازكيا ہے؟چونکہ برے کاجواز امول موریاسے مادرائے وجودے وابستہ موماہے لندااس نقطر عظر کے یاس اس کے سواکوئی چارہ شیں کہ وہ فوری طور پر اقلیم ممکن ہی میں کچے جواز تخلیق کر لے جوایی معنویت کاسوال اٹھاتے ہوئے شعور کے لئے ایک طرح سے طفل تملی کا کام دے۔ چنانچہ اس صورت حال کے منطقی نتائج کوملتوی کرنے کے لئے وقتی طور پر آزادی ، ابتخاب اور ذمہ داری کی تعیت میں بناہ دھونڈی گئی ہے۔ لیکن انسانی زندگی کی معنویت کو آم اور جامن میں سے کسی ایک کے انتخاب کی آزادی میں متحصر سمجھنا پورے مظہریاتی طرفقیہ کار اور وجودیاتی لفظیات کی فراوانی کے باوجود ایک مفتحکہ خیز بات ہے۔ دنیا کابور اوجودی فلسفر ادب انسان کے بنیادی سوال کاجواب مبیں بلکہ معنی کے سرچھتے سے فرار کی سزااور اس کی شمادت ہے اور اس بات کا اثبات ہے کہ وجود کابور انظام اینے تحت وفوق سے کٹ کر معنی سے محروم ہوجا ہاہے۔ اس طرز احماس سي بدا موف والاادب اى لابعنيت سي جنم لين والله غضب كى خود انسانيت يربلك برناورات تاه كرن كرجان كي داستان بهداس كروروه فلنفي بي جوبيداواري ر شنوں کے تغیر میں انسانی زندگی کے معنی دھوندنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کیا تحض زندہ رہ سكنے كى سهولت اور زندہ رئے كاجواز جم معنى بين؟ بيد معنويت كى تلاش نہيں بلكه انسانى زندگى كى

معنوت وقتی طور پر فراموش کرنے کی کوشش کا مردجہ طریقہ ء کارہ اور اس طرح مرکزی سوال ہے کی کترانے کا ایک فلمیانہ انداز ای کے پہلوبہ پہلووہ نقطہ فظر ہے جو سائنس اور شیکنالوجی میں ارتقاء کی دہائی دے کر انسانی باطن ہے پھوٹے ہوئے اپنے معنی کی تلاش کے سارے سوالوں کو ایک لفظیاتی خوش آئندگی میں محم کر تا ہے۔ لیکن کیا سائنس اپنی پوری ترق اور اپنی پوری دسترس کے دائرے میں کہیں بھی مادے کو سیجھنائی قوتوں کو استعمال کرنے اور اور اپنی پوری دسترس کے دائرے میں کہیں بھی مادے کو سیجھنے ای قوتوں کو استعمال کرنے اور اور اور ایک لفتاہی سلطے کی تخلیق سے ذیادہ کی چنے کا دعدہ کرتی ہے اور کیا یہ چنے میں کو درج میں انسانی زندگی کا جواز بن سکتی ہیں اور اگر نہیں تو اس بنریائی دائی کی کوئی ہیں؟ درج میں انسانی معنویت کا سوال اس در چذو دور میں اپنا جواب نہیں کو معود گر سکتا ہے کہی وقتی طفل تسلی کے بس کا نہیں ہے بلکہ یہ سوال اٹھا تا ہے علیت اول کی موجودگی اور ابتدا ہے لے کر انسانگ اجتماعی اور انفرادی سطح پر اس علیت اولی کے انسانی ذندگی میں عکس انداز ہوتے رہنے کے بیاس نہیں بھا بیا سے میں کوئی چیزاس بیاس دورح کو سراب تود کھا سکتی ہے اس کی بیاس نہیں بھا بھی ہے۔

اباسوال کوذراصاف صاف لفظوں میں بیان کیجئو بنیادی انسانی سوال یہ ہے کہ کیا انسانی ذندگی خود سے بلند کی در ہے جس اپنی کوئی معنویت رکھتی ہے اور وہ کس طرح اپ آپ کو انسانی ذندگی کے اوضاع میں ظاہر کرتی ہے۔ اس لئے کہ ظہور مسلسل می کا یہ عمل اس تغیر کدے میں ایک نقطہ عثبات فراہم کرتا ہے چنا نچہ اب اس سوال کی شکل مید نمی کہ انسانی معنویت کامبدا و کیا ہے اور اس کے تسلسل کا اصول حرکت کس بنیاد پر تشکیل پاتا ہے۔ اس سوال کا پہلا حصہ اصول کے بارے میں اور ہمارے ذمانے میں اس سوال کا پہلا حصہ اصول کے بارے میں اور ہمارے ذمانے میں اس سوال کو پیل معنویت کو بر قرار رکھنے کے سلسلے اصول کے بارے میں اور ہمارے ذمانے میں اس سوال کو پیل سمینا جا اسکا ہے کہ دوایت کیا ہے اور انسانی ذندگی میں معنویت کو بر قرار رکھنے کے سلسلے کو پیل سمینا جا ساتھ کے دوائی دی اور حمر کزی سوال ہے اور اس سے دوگر دائی کر تا میں اس کی ایمیت کیا بنتی ہے جو بھی جانے والی دی کو نظر انداذ کرنے متراد ف ہے۔ اس موال سے صرف نظر کر کے ذیلی اور حمنی نوعیت کے سوالات پر فلسفہ طرازی کرتے دہن

## دراصل معنویت کے مرکزی تکتے کوفراموش کر کے اسے تسلی دینے والے لا تنابی لفظوں کے انبار میں دبادینے کی ایک بچکا نہ کوشش ہے۔

روایت کی نوعیت اور اہمیت اس کی تنفیظوں اور اس کے ظہور کی مختلف صور توں کے بارے میں گفتگو کا آغاز کرنے ہیلے ہمیں چند باتیں سمجھ لینی چاہیں۔ ہرسوال ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتا۔ بامعنی مکا لیے کی شرط ہے کہ چند بنیادی باتوں پر اصوبی حیثیت میں اتفاق ہو۔ پینے نہیں ہوتا ہے سلط میں گفتگو کرنے ہے کہ چند بنیادی باتوں پر اصوبی حیث شرائط سے بالے ہیں گفتگو کرنے ہے ہیلے ہمیں دیکھنا پڑے گاکہ یہ سوال کن شرائط ہے وابستہ ہے اور ان شرائط کے نقطہ عنظر سے اس سوال میں دلچینی رکھنے والوں میں اصوبی طور پر کی باتوں پر اتفاق ہونا چاہئے ۔

اس سے ندابند سطح پروہ نقط ہائے نظر میں جوزندگی کی ادی تغییر کرتے ہیں لیکن اسے انفرادی حیاتی سائے سے ذرا بلند سطحوں پر دیکھتے ہیں۔ یہ نقطہ و نظر عام مورپرانسان ندائی کی معنویت آریخی عمل

جی تا ش کر آب اور آدی کے مختف مراحل کوانسانی معنی کے ارقائی نقشے کے جوالے دور محدید کا پر اطرز احماس درا ممل ای نقط و نظر سے تشکیل یا آب ای نقط و نظر کو ہم مغرب جدید فقط فقط فقر کتے ہیں۔ اس نقط نظر کانہ مرف یہ کہ روایت کے سوال سے کوئی علاقہ نئیس ہے بلکہ یہ کہ اس میں روایت کے مسئلے سائٹ بی نفرت پائی جاتی ہے۔ یہاں انسانی زعدگی معنوت کی بنیاد چونکہ آدیخی عمل افزادت پر سی اور جذباتیت پر کم جاتی ہے اس انسانی زعدگی کم معنوت کی بنیاد چونکہ آدیخی عمل افزادت پر سی اور جذباتیت پر کم جاتی ہے اس انسانی زعدگی کی معنوت کی بنیاد کی طور پر اس نقط فقلر نے خود کو ایک طول اور مسلسل تربیت کے ذریعے اس قابل بنالیا ہے کہ بنیادی انسانی حقیق اس کے جارے میں سوالات کو فراموش کر قربیت کے اس نقط فقلر سے خواب کو طویل سے طویل تر کرنے میں معروف ہیں۔ ان لوگوں واب تا طویل سے طویل تر کرنے میں معروف ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں ما کارانہ روحائی خود کئی ہے۔ اس لئے یمان روایت کا موال برت برائی کشم کے ترجم کی برخان کا روال برت برائی کشم کے ترجم کی میں رہی ہے۔ اس گئے بران کا پر راعمل کی نشی میں دی ہونے والی صورت پر برا کر آ ہے یا کی خو بسورت خواب میں در اندازی کی کیفیت کو جنم رتا

اس کرد مل کاپرامطالعہ مت دلیب نائے پراکر آجادد مد جدید کا جائی محرض رہے والے اوکوں کی دین سافت کیارے میں متاہم باتیں بتاآ ہے۔ بعض ذہبی انتا پند کروہ بھی ای نفیاتی سافت کیارے میں متاہم باتیں بتاآ ہے۔ بعض ذہبی انتا پند کروہ بھی ای نفیاتی سافی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی ذہبیت دراصل عد جدید کے روحانیت میں دوجانی دیا میں دوجانی دیا مطافعات میں تشکیل تو ہے۔

ان سے آگے بوصی تودہ کردہ نظر آئے گاجوروائی علوم دفتون کی اصطلاحوں میں اپنا اظہار کر آئے لیے بیان اپنی بنیاد می نہ مرف ہے کہ فیر مدائی ہے بلکہ محم محنوں میں روایت دشن ہے۔ اس کردہ میں بہت تفییات دانوں سے لے کر بشریات کے اہرین تک اور کندالنی یوگا کے کردادر شعبہ باز تک آتے ہیں۔ ان میں اگر جمیں ایک طرف کر شنامورتی جیے لوگ

نظر آتے ہیں تودومری طرف کر دجیف اور سپنے جیے حضرات۔ ان کے ہاں روایت سے مراد وہ قدیم علوم ہیں جوروایت کے معنوی تاظر میں توایک حیثیت رکھتے تھے لیکن یمال انہیں ایک neutral تاظر میں رکھ کر ایک بالکل نی اور محراہ کن شکل دیدی گئے۔

روایت اور روای فکرے بدکنے کی اور بھی صدیا شکلیں ہیں لیکن یہ تین گروہ وہ بنیادی دھانچہ تر تیب دیتے ہیں جو تمام آیے نقطہ ہائے نظر سیٹ لیتا ہے جنہیں ہم روایت و شمن کہ استے ہیں۔ ان سب میں ایک بات مشترک ہے کہ سب بنیادی طور پر کائنات کی روحانی تعیرے انکار کرتے ہیں۔ آخری گروہ کے بارے میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ روحانیت کا قائل ہے کیات ہے۔ کین سے اصل روحانی حقائق اور نفسیاتی حقائق کو باہم آمیخت کرنے والی بات ہے۔ نفسیاتی حقائق اور نفسیاتی حقائق کو باہم آمیخت کرنے والی بات ہے۔ نفسیاتی حقائق ای اعدان وراء الوراء مسل می عالم مادیات کہ ایک فرع ہیں جبکر دوحانی حقائق کا تعلق وراء الوراء میں اور بی عالم ہے۔

ان تینوں گرد ہوں کو ہم بنیادی طور پر تاسوتی Procan کہ سکتے ہیں۔ روایت کاسوال اٹھانے والوں اور ان میں کوئی معمولی اختلاف نہیں بلکہ پورے تصور کائنات کااختلاف ہے اور ان سے مختلاف میں بلکہ پورے تصور کائنات کااختلاف ہے اور ان سے مختلف کے منکر سے وضو کے متعباب وسنن پر مناظرہ کیا جائے۔

اس بات کو حتی طور پر سجھ لینا چاہے کہ روایت کے سوال کا تعلق ایک خاص تقور کا نتات ہے جو مبداو معاد کے تقورات کے ذریعے آمے بردھتی ہے۔ جو لوگ کا نتات کی
روحانی تجیر کے مسلے پر داضح نہیں ہیں وہ اول تو روایت کے سوال کو سجھنے کے بیتے ذہنی طور پر نا
اہل ہیں اور اگر بالغرض وہ روایت کا سوال اٹھائیں بھی تو زیادہ سے زیادہ سے عادت جاریہ کے
تقدر سے مخلوط کر کے رکھ دیں گے۔ اس کی ایک بہت واضح مثال ٹی۔ ایس۔ ایلیٹ کے ہاں
ملتی ہے۔ اصل میں روایت کا تسلسل اس کی قدری بنیاد کو تخلیق نہیں کر آبا کہ اس بورے عالم
سے مادرا حقائق اس کے بنیادی اوضاع اور اس کے تسلسل کے اصول حرکت کو متعین کرتے

روایت اور ذہن جدید کی محمل اور اس سے پداہونے والے نتائج پر غور کرنے سے پہلے

ہمیں مختفر طور پر سمجھنا ہو گا کہ روایت کہتے ہیں۔

نوع انسانی کی وحدت اور حقیقت مطلقه کی وحدت میں ایک مسلس تعلق ہے۔ مختلف ادوار میں کا کتات کے مختلف خطوں میں بیتعلق مختلف اندازے ظاہر ہواہے۔ اس میں کہیں نسلی عناصرے فرق براہے ، كميں ارضى كيفيات سے ليكن نوع انسانى كى بنيادى وحدت اور حقيقت كى وصدت وونوں کی وجہ سے روایت کی اصل تمام دنیا میں واحد ہے۔ اور بیدوہ چیز ہے جے شخ عبدالواحدة التوحيده واحديك اصول سے تعبير كيا ہے۔ اس مركزى اصول في انعكارات ميں اور ان انعکای مرکزوں کے کر دروئے زمین پر پوری انسانی زندگی اور اس کے مظاہر کا ایک جال بناہوا ہے۔ اسے ہم اپنی آسانی کے بئے انسانی کلچر گھر لیتے ہیں۔ اس اصول کاظہور زمانی سطح برایک سلسل کوجنم دیتا ہے۔ انداانسانی دانش یامظامر جود کاوہ سلسل جومتعالی اصول توحید پر ائی بنیاد رکھتا ہولین ایے جوہر میں حقیقت مطلقہ سے وابستہ ہو۔ اسے ہم وسیع تر معنول میں ردایت کمرسکتے ہیں۔ اس کے بڑے مظاہر دنیا کے زاہب ہیں۔ ان زاہب میں روایت کا وہی تعدد ندہ ہے جوابے تسلسل میں اس اصل اصول سے مربوط ہے۔ غراجب کی طرح کچھ ایسے مظاهر بھی ہیں جن میں پورامعاشرتی دھانچہ روایت کی نمائندگی کر ماہے، مثلامشرق بعید میں اس کے چینی تنذیب میں ند بہب کی اہمیت وہ نمیں ہے جو دنیا کی دوسری تنذیبوں میں ہے۔ ہندی اور چنی تبذیب ایک دوسرے کے پہلوبہ پہلوموجود ہیں۔ دونوں تمذیبوں میں روایت کی زہی اور غیرند بی صور تول کے مظاہر میں اور دونوں تبذیبی بہت حدیک محدود مکا نیت رکھتی ہیں اور ان میں تعلی عضر کارول زیادہ ہے۔ اس کے برعکس سامی زوایت تعلی عضرے شروع ہوتی ہے ادراملام کی صورت میں ایک تبلیغی عالمگیریت تک آتی ہے۔ ہرروایت ایک تنذی مرکب کی عل اختیار کرتی ہے اور مختلف مروامیوں میں ضرورت کے لحاظ ہے اس مرکب کے مختلف عنامر برزور برده جاتا ہے۔ نسل انسانی کی لازمی وصدت کے ساتھ ساتھ جو فروعی تغیرات واقع موت بین اس روایت کے مظاہر میں بھی تبدیلی آتی ہے اس نے کہ اگر ایک مظراب بالقابل موجود ذبهن بلكه بمترلفظول مين قلوب منصالهم أنهلى نهيس كمتانواس كي حيثيت متروك خطوم موزك ره جاتى ہے جس كى حقيقى حيثيت ميں كوئى تغير نہيں آياليكن اس كافهم ختم ہو جا يا

ج-

سرحال روایت کے سلیے میں ایک غلط نہی جو پھیلائی جاری ہے وہ یہ ہے کہ روایت حرکت کو نئی ہے۔ چاہ اس کے روایت کو جمود کے مترادقات میں سے بجماجا آرہا۔ بعد میں ایک وایت کو جمود کے مترادقات میں سے بجماجا آرہا۔ بعد میں ایک وایت کو جرکت محض کا و بینت کے روایت کو حرکت محض کا جانب کے دوایت کو حرکت محض کا جسکس ٹابت کرنے کی کوشش کی۔

روايت كمسلط من بمليات توييب كرجمين مغربي قليفي اصطلاحات ي كروما ہو گاء اس کے ہمیں اس تصور کے پیچے ارتفایا اس طرح کی کوئی چرد موندے کی کوشش میں ا كرنى جائيكروايت وكداكك زماني عمل باس كاس في حركت كاامول وموجود المين وحركت "في البدمير" تسيل يا مشيئ تسيل بلك بمت وحك حقائق المياء ي جم لتي ب ہے اصول اور ہے جہت حرکت یاتو کرائی پیدا کرتی ہے یا زوال مغرب میں قرون وسطی کی ا تذيب عدواك انتاق بإياجا الهاكاكي معالمه اصولى اوربائن وكت اور عاصول حرکت سے تعلق رکھا ہے۔ بسر کینے مغرب نے روایت کے مرکز اور اس کے بنیادی ا دحارے سے ایک انواز کی بعاوت کی اور اٹی پوری تندیب کی بنیاد بے منول اور بہت مدیک بامول تظرية حركت يرمكى - اباس بامول حركت عوايب كديورانظام اوريورا ومانچا اے طور پراکے شکل اختیار کرنا شروع کر ماہے۔ لیکن اب بورے انسانی وجودے اس خارىظام كى متوازيت ين خال يزجا آب اوراس ين كين كونى خلاره جا آب اور كيس ديومد ے زیادہ یو ما اے یوں سے اجماعی اور انفرادی دومانی کران جم لیتے ہیں۔ جس طرح انفرادی روحانی اور تفیاتی . کران ای تخصیت کے مرکزے دور سینے پر بیدا ہو ماہے ای طرح اجماع . مران روایت کامول سے منے پراتی ہر کف چوکد مغرب کی ماری فیونت الک بوكراكيا بنادل تنديب يناف كاوش كاسياس فاسدوايت والش تك ويخ كالكس راستبانی رو کیاہے۔ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ صورت حال اور اس سے پراہونے والی کائاتی عدم مطابقت کاشور مواور اس کے ساتھ ساتھ مشرق کی زندہ روایوں کے ساتھ ل

اصل میں روایت اور ذہن جدید کی مشکش کی بنیاد اس ایک سوال پر ہے کہ الیم مراجعت مکن ہے؟ یابل کے بنچے سے جو پائی میدگیا سوم کیا۔ انفرادی اور اجتماعی سطح پر اصل سوال ہیں ہے اور اس سوال کے مختلف پسلومیں۔ اور اس سوال کے مختلف پسلومیں محمد جدید کے پورے بخران سی کے مختلف پسلومیں۔

اليناصل سوال كى طرف أتة بى بماراسالقد تصور ماريخ سير ما يع بكد يى بات يه ﴿ كه جب تك بم اسيخ ذبن مين أيك واضح تصور زمان نه رسيس مم اس سوال كے قريب بھی شيں ا پینک سکتے۔ یمال چونکہ روایت سے مرا د زمانی فریم ورک میں اصول مجردہ اور وجود انسانی کاباہمی تعال ہے اس کے ہمیں دونوں عناصر بعنی زمان اور وجودِ انسانی کو ایک دوسرے میں منعکس المجوت بوت و محنامو گا۔ لین جب ہم تصور زمان کاذکر کریں کے تواس میں بنیادی اہمیت اس امر کو حاصل ہوگی کہ جب وجود انسانی زمان میں داقع ہو ماہے تواس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور المختلف سطحوں براس کے تجربے کی حیثیت کس طرح بدلتی جاتی ہے۔ دومرے یہ کہ زمان وجود انسانی میں منعکس ہو کر کیاشکل اختیار کریا۔ ایک پنگاجو صبح کوبیدا ہو ماہ اور دو پسر گزرنے سے پہلے پہلے مرجا مائے اس کے لئے شام کی اور ستاروں کی اور ماہتاب کی موجودگی ایک افسانہ یا اسطور ہے۔ لیکن اینے فوری یا انفرادی جرب برانحصار اور ای سے نتائج کا خذ کرناایک طرح کاذبنی ضعف اصرے۔ سینگر نے کا ہے کہ آریخ کے دوئی تصورات بیں ایک کو اس نے Linear قرار دیا ہے اور دومرے کو لیے آبک وہ جو ایک ازلی خط متقیم کی شکل میں موجود ہے اور دوسراوہ جمال تاریخ دائروں میں اینے رجحانات کو ایک اصولِ معاصریت - Contemp کے تحت دہراتی oranity ا ہے۔ سے دونوں تصورات بیک وقت در ست بھی ہیں اور غلط بھی۔ پھر سے کارے تابت تو ا يدكيا الما دونول تصورات من ايك دومرك كومنها كردسية كارجحان يا ياجا آسته اليكن صحيح ا صورت حال سے کہ سے ساتھ ساتھ بھی وابستدرہ کتے ہیں۔ یماں موجودہ تقور ماری کی بيميد ور كارخ كرف ميليمين بيات محملني جائد المحان المحان جائے۔ روایت اور کم از کم کیچری سطی رجب ہم تصور زمان کو نفس انسانی کے میڈیم سے گزرتے

موے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بات کاخیال ر کھنا جائے کہ جس طرح روشی منثورے کرر ہوئے سات ر تکوں کے درجہ وار اور منفیط نظام میں استے ، دون ترکیبی کو ظاہر کرتی ہے ای طرح زمان مجردجوا في اصل مين آن واحد بانساني وجود ك قلزي كزرت موانال حيمت كمطابق أيك درجه وارحيثيت اختيار كرليمام ووايت جونكه انساني قطرت كو وجو انسانی کی تمام سطول کواسیخاندر سموتی ہے اس کے اس میں ایک بورا قرینہ ہے جوانسانی وجود کی ورجدوار حقیقت کے متوازی ہے۔ اس کئے بیالام تمیں ہے کہ فوری طور برحر کت زمان بوجربه مووی حتی اور بینی مواورنه بی به ضروری ب کهوه باطل مور بلکه ای معیروه حقیق ب اس میثیت میں وہ اس ازوم کومسترد نمیں کر ہا کہ اس کاور ازمان کی مختلف پر تیں ہوں جواصوا مردين أن واحديازمان محض تك جاتى مول - انسانى وجود اورزمان كربط يرمس فيهال اس کے زور دیا ہے کہ ہم ایک ایے مظر کے بارے می مفتلو کر دے ہیں جوانانی تر نے صدود میں واقع ہےورنہ زمان کی برتوں کو کائنات میں «عوالم "لین تا موت ولا ہوت کے متوازی ر کھ کر بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ بہر کیف اگر زمان کی مرتبی انسانی وجود کی برتوں کے ساتھ ایک طرح متعلق بين تواس كاليك تفتور قائم كرف يح كي يمين اصل يعنى معايتي تصور انسان كي الم دار معنویت پر ایب نظروالنی ہوگی۔ اس سلسلے میں حکمت قدیم سے متعلق کسی محل کتاب کو توجیا ے ویکھ لینا کافی ہو گا۔ ویسے ہندو تاظر عالم میں اس کی بہت اچھی توقیع دینے رینے لین اے ای Man and His Becoming According to Vedanta

میں کی ہے ہمرکیف اس وقت چونکہ ذمان کی اس نوعیت کی طرف محض ایک اشارہ مقصود ہے اس الئے ہم تفصیلات میں نہیں جائے اور بات کو یہاں ہے آگے ہوھاتے ہیں کہ عام انسانی تجرب اللہ میں ماضی ..... حال ..... مستقبل کی تقسیم ایک قدم اوپر جائے ہی ختم ہوجاتی ہے۔ اب ذراانسانی تہذیب کو انسانی وجود کی توسیع سمجھ لیجئے تو معلوم ہو گا کہ ای محقی سطوں پر ماضی ..... حال ..... مستقبل کی تقسیم مختلف انداز میں ہروے کار آتی ہے۔ آریخ کے جدید تصورات ' بلکہ خوا مناریخ کو ہی خالق اسباب و نتائج سمجھنااس عظیم الشان غلامیم کا بتجہ ہے۔ زمان و مکان کے باہم اللہ علیہ عمودی طور پر کار قرباہ و آہے۔ ای لیے خوا رہے معلوم کا نظام از فقی طور پر نہیں بلکہ عمودی طور پر کار قرباہ و آ ہے۔ ای لیے خوا دیا میں علت و معلوم کا نظام از فقی طور پر نہیں بلکہ عمودی طور پر کار قرباہ و آ ہے۔ ای لیے خوا

دانش قدیم میں زمان انسانی کی تعتبیم مختلف ادوار میں کی گئے۔ ادران سارے ادوار کی حقیقت ا ان واحد کے مقابلے میں ایک آئینے کی سے۔ جس میں آن واحد ہر آئینے کی حیثیت کے مطابق اس میں منعکس ہوتی جاری۔

اسبات کواضی ہوجائے کی بعدیوں سمجھناچاہئے کہ انسانی کایت میں بھی ایک سطی کا تقورای کو تبول کرنے میں مانع کوئی اور چیز نہیں بلکہ وہی ہے جسے ڈیدنے کہا ہے کہ جس طرح میرابو ڈھاجم ہوگا کے آس قبول نہیں کر سکتا اسی طرح میری روح ان صدا تتوں کو تبول کرنے سے عاجز ہے۔ یہ کیفیت اپنی ذہنی اور روحانی معذوری پر قانع ہوجانے کی ہے اور اس حد تک ایک انفراوی فیصلا ہے لیکن اس معذوری کوانسانی تاریخ کا آئیڈیل بتاناذ ہی ضعفہ بھر کاوہ ورجہ ایک انسان اور موالی گری کھائی کو نہ صرف منزل مقصود سمجھتا ہے بلکہ وسروں کواس کے منزل مقصود ہوئے پر دلائل بھی فراہم کر تا ہے۔

\*\*



•

1

-

· ·

.

1

دنياك دومرے معاشروں ميں فنون لطيف كے بارے ميں اب سوالات ند ہي بس منظر ميں يوجھے ى مس جائے۔ اگر كوئى تحريك كوئى ايك رجنان مذہبى تناظرے كسى طرح كاتعلق ظاہر كريا ت وتعیک اور اگرند کرے ، بلکه صریح مخالفت کرے توجی تعیک۔ مجموعی طور پربیات تسلیم کر لی می ہے کہ فن کی دنیا سے ند جب کابطور آیک اصول ساز اور بالادست قوت کے 'کوئی لازی ربط منیں ہے۔ ہم چاہے اے سیم کرتے ہوئے گئی ہی تکلیف کیوں نہ محسوس کریں امرواتھی می ہے کہ دنیا بھر میں فن اور مذہب کے در میان قدیمی ربط حتمی طور پر حتم ہو چکا ہے۔ عمد جدید كيجوفى تموت كسي شرح ندب ساينار الطه جوزت بي ده بهي اس كى بالادس كو تسليم كرفے كے بجائے خدب كوفى مينتوں "احساسات اور خيالات كے خام مال كااكك كودام مجصة بي جسم وادمستعار لے كراس كى كشش ميں ايك كونداضافد كياجا سكتا ہے اور آرث من ایک امرار محمی طرح کی محمراتی کا التباس بیدا کیاجا سکتا ہے ندہب اور آرث میں مراتب کا جوفرق تقااس کی مرحدیں اس بری طرح وحندلائی بیں کہ اب تمذیب نذہب کا سرچشہ سجی جائے گی ہے۔ اس طرح کے تصورات کی ماریخ پر بہت کام ہواہے اور بدیات بھی اب واضح ہو محنى بكر مراتب كى يدير المنعل يجهدند بساور فنون الطيف كي سليط يه بي مخصوص مني بلكه اس كاعمل دخل برشعبة ذندكي من كيسال ب- اى مورت حال كالك تضاداتي يبلو بهي وكي ليجيز قديم آرث کی تنبیم ذہب کے تاظریں جس طرح بیویں صدی میں کی تن ہے اور جتنی تفصیل سے اس موضوع پر کام ہواہے " پہلے شایداس کی مثال شیں ملے کی لیکن یہ سارا کام کوئی زندہ سوال مسل انعاما بلکه ایک غیر مورژ تشریح و تحسین کی صدور میں رہتا ہے۔

میں نے جس صورت مال کافاکہ پیش کیا ہے وہ عالمی سطی موجود ہے ،خود اسلامی دنیامیں آرث کے متداول دبستان المیں رجانات کاعکس میں۔ اسلامی ممالک یامغربی اداروں سے اسلامی آرث پرشائع ہونےوالی کتابوں کا عظیم ذخیرہ نقاقی آثارِ قدیمہ کی بے ضرر تحسین سے زیادہ حیثیت سیس رکھتا۔ یہ کتابیں جس مختاب کے تشے سے پیداہوئی ہیں بھتریہ ہے کہ اس كم منكم من ديو دي جائي - بحصوداتي طور براس كام كابراحصدايك سكون بخش اور خواب آور دواکی طرح انگاہے جو ہمیں اسلامی آرٹ کی موت سے بے خرر کھ کر ایک ایلے کے اور اک سے محفوظ رکھتا ہے۔ میں بیات پورے تین اور ذمدداری سے کمدسکتابوں کدچند تا قابل ذکر اور انوی رجانات کوچھوڑ کر دنیامی ذہی آرث مرچکا ہے۔ ذہی آرث سے یمال میری مرادوہ فن بیں جو مذہب کو ایک اصول ساز اور بالا دست حیثیت سے قبول کرتے ہے لیکن اسلامی تمذیب کےبارے میں مین شماد تول کے باوجود بھے بیات کتے ہوئے ہی کا محسوس ہوتی ہے۔ اس کی دجہ کوئی جذباتی کیفیت یاعقیدے سے والمانہ وابستی میں بلکہ مسلم دنیامی آرث كى روح مين بيا ده جدل ديكار بعد المحمي عالم جهاد اور مجمى عالم زرع كامنظر پيش كرتى بها اس مورت مال كو بحصنے كے لئے ہمیں چنداہم سوالات پوچھنے برس كے اور ان عناصر كاسراغ لگاناہو كا جن كى وجدت بم في الله من أرث كر سليل من عالب عالمى رجان سالك بث كراك موقف اختیار کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم معاسلے کی جس بنیادی پرت کوچھیڑنے جارہے ہیں ضروری محسوس ہوتا ہے کہ پہلے اس کی توعیت " پیجیدی اور دائرے کے بارے میں چند وضاحتیں کر دی جانیں۔

عالمی سطح پرچونکہ آرٹ کی دنیا ہیں مسلمات باتی نہیں رہے ہیں اندا اس گفتگو کے دوران ہمیں ہر تصور اور ہر نظریہ کا تجزیہ کرنا پڑے گا۔ آرٹ کی موجودہ تعریف 'اس کی تقسیم اور درجہ بندی 'اس کی حسیاتی 'نفسیاتی اور روحانی ضرورت 'نظریج جمال 'غرضیکہ کسی چیز کو ہم مسلمات کی ذیل میں نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بالقابل آرٹ کے بارے میں ذہب کے موقف کی بھی پوری چھان پھنک ضروری ہوگی۔ پھر کمیں جا کر انتظام قائم ہو گاجس میں ہم اپنے اصلی موال کی تفیش کر کے کسی نتیج پر پہنچ سکیں۔ یہ بھڑوں کے چھتے کو چھٹر نے والی بات ہے لیکن موال کی تفیش کر کے کسی نتیج پر پہنچ سکیں۔ یہ بھڑوں کے چھتے کو چھٹر نے والی بات ہے لیکن

میری رائے بیت کداب ای جھتے کو چھیڑی رینا جائے۔ تو جلئے سب سے بنیادی سوال:آرٹ ہے کیا اور مذہب سے اس کے رواکی ممکن صور تیں کون کون میں؟

اب ہمیں سب سے پہلے آرٹ کی نوعیت اور ضرورت سے بحث کرنی ہے۔ اس کی بهتر شكل بيه ب كريملے بم ايك و ميلي و حالى تعريف معين كرليں اور پھراس كا تجزيه كر كے ديكھيں كه بات كيونك بني هي مذبي أدث كے سلسلے ميں اہم نظريه ساز مثلاً كمار اسوائي وغيره كاطريقه بيد ہے کہ وہ لفظ آرٹ اور اس کے معنی سے بحث کرتے ہیں اور اس طرح آرث کے جوہر کی ایک تعریف متعین کرتے ہیں۔ قدیمی نمونوں کے تجزیئے یادنیا کی بری تهذیبوں میں ذہبی آرث کی تشري وتحسين كے سلسلے ميں توقيقية أيك مفيد طريقة ہے ليكن ہم يهاں جس سوال ہے بحث كر رہے ہیں اس کے لئے ثناید سے طرز استدلال کام نہ دے سکے۔ اندا ہم یماں دومراطریقہ استعال كرتيب اوراس بورے عرصة عمل كوجس ير مختلف تهذيبوں اور زمانوں ميں اس لفظ كا اطلاق ہواہے نگاہ میں رکھ کر ایک اسی تعریف متعین کر لیتے ہیں جو آرٹ کے جوہر کے بجائے اس کی عملی صورت ہے۔ کٹ کرتی ہو۔ ممکن ہے بیہ طریقہ کچھ بمترنتائج پیدا کرے۔ اس نقط انظر ے دیکھیں توایک عملی تعریف یوں وضع ہوگی کہ آرث انسانی عمل کے اس دائرے کو کہتے ہیں جس من انسان اوضاع كى تخليق كورسيع جمال كوحلاش كرما يواس كاادراك كرماي يا اس کا بداع کر ماہے۔ اس تعریف پر دواعتراضات ممکن ہیں۔ ایک توبید کہ بہت سے فنکار اليه موت بي جواومناع كي تخليق كو آرث كالازمي حصد نميس سجعة مثلا جيكس يولاك كي مثال مامنے رکھنے کہ تجریدی اظماریت کے ایک نمائندے کے طور پر اس کا کہناہے کہ دس بزار مال کی مصوری کی آری جی مرف ایک چیزمشترک ہے ہے۔ پس ایک نے آر دی تخلیل کے کے ضروری ہے کہ شے سے پیچھا چھڑالواور اے ترک کر دو۔ ہماراجواب یہ ہے کہ ملے شے ست بیجیا چراسے کے بعد انسانی عمل اور مادی فتی مواد کے تعامل سے مرکمی ظهور میں آئے گادہ محانه محى ومنع من بو كا- موت الصحيحيا چيزاناتومكن المين ومنع چونكه شرط ظهور اس کے دو توادتی ترین در ہے پر بھی موجود رہے گی۔ دو سرااعتراض بیہے کہ جمال کی علاق و تخلیق آرث کالازی جز تنس ہے۔ انیسویں اور بیسویں صدی میں پوری پوری فنی تحریبیں ایس ہوئی ہیں جو جمال کی تخلیق و تلاش کو اپنا مطمع نظر قرار نہیں ویتیں۔ اس کی سب ہے بین مثال وادازم ہاورانس ہے جم لینے والی دو سری بہت ہی تحریکیں ای فیل میں وافل ہوتی ہیں۔ ہم کتے ہیں کہ رید ورست ہے کہ فی الوقت و نیا بھر کے آرٹ میں ایسے و جمالت ہے جاتے ہیں جن کو ہم مسلک جج حسال ما وصلا میں شامل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو چیز یہ تحریکیں رو کرتی ہے کہ وہ فی نفسہ جمال نہیں بلکہ تصور جمال ہے اِن تحریکوں کا دعوی یہ ہے کہ جس چیز کو جسے کہا جا آئے ہاں ہے اس میں بھی جمال موجود ہو آب اور حس و جج چو تکہ اضافی صفات ہیں اس لئے جمال کی حال کی حال کی حال کی حال کی ساتھ ہوں گئے ہیں۔ اس طرح یہ اعتراض بھی ساقط ہے۔ ہم اس موقف سے شفق ہوں یا نہ ہوں کہ سطح پر بھی آرٹ کی تعریف ہیں جو چیز س یعنی اوضا کا دور جمال واضل ہیں قواب آگے کی ساری گفتگو انہیں کے گر در گھوے گی اور انہیں دو عناصر کے مختلف combinations سے بحث کر ہے گئے ہو سے گر ایا اس طرح کو یا ہم نے آرٹ کے جو ہر اور عرض کا تعین کر لیا اس حمن میں اوسطے کر ہے کہ ہو ہے گئے ہوں انہیں دو عناصر کے مختلف حصر فی نظر کر کے آگے ہو ہے گیا ور انہیں دو عناصر کے محتلف کا تعین کر لیا اس حمن میں اوسطے ہیں دوران اگل موال ہو چھتے ہیں :

کیادنیای تمام ترزیس انسانی فطرت میں عضر جمال کی موجودگی پر شفق ہیں؟
ہماراجواب ایک پُر زور اثبات میں ہے۔ یہی آرٹ کی آفاقیت کی اصل بنیاد ہے۔ اب چونکہ ہم
نے آرٹ کاجوہر جمال قرار دیااور دنیای تمام معلومہ تمذیبوں کواس کی موجودگی اور ضرورت پر
متفق پایاتواب موال ہے ہے کہ ان تمذیبوں کاروتیہ اس جوہر کی طرف کیا ہے۔ اس ضمن میں
ہمارا موتف ہے ہے کہ مختلف تمذیبی دائروں میں اس سوال پر اختلاف پایاجاتا ہے۔ فطرت انسانی کی تدریخ میں مختلف تومیں اس عضر کو مختلف حیثیت دیتی میں اور اس مورت میں لیے چیش نظراس کی انسانی کی تدریخ میں مختلف اب ہمیں چاہئے کہ ہم ذرااس مورت میں لی تقصیل سے مفتلو

آج کل جمالیات کوایک الگ مضمون کی حیثیت حاصل ہو می ہواور اس سے سارامعالمہ ایک کورکے دوراس سے سارامعالمہ ایک کورکے دھندے کی شکل اختیار کر میاہے۔ مختلف باہم در آویراں نظریات اس ضمن میں ایک کورکے دھندے کی شکل اختیار کر میاہے۔ مختلف باہم در آویراں نظریات اس ضمن میں

اینا بنال کی بین کرتے اور اینا بنے موقف کے مطابق دلائل قائم کرتے ہیں۔ ان کے بارے بیں ہماری دائے ہے کہ یہ سارے نظریات بیک وقت در ست اور غلط ہیں۔ در ست اس طور کہ جمال کی جس جت سے گفتگو کرتے ہیں ان بیں صحیح ہیں لیکن چونکہ بحث جمال یا فطرت انبانی یا انبان کے اور اگ کے ایک دائرے میں کرتے ہیں اس لئے جزدی ہیں اور آیک فطرت انبانی یا انبان کے اور اگ کے ایک دائرے میں کرتے ہیں۔ اور ان تصورات سے الگ الگ کی بیث کرنا نفنول ہے۔

اب آئے دوسری طرف مابعدالطبیعیاتی روایت میں جمالیات الگ کوئی شعبہ نہیں بلکہ حقیقتِ مطلق کے شؤن وصفات کے باب میں داخل ہے۔ چنا نچر انسانی فطرت میں اور کائنات میں جمال کی موجودگی جمال مطلق کا تکس ہے اور اس طرح جمال جس جگہ اور جس صورت میں بھی ہو' متحدالاصل ہے۔ اس اصول کو اسلامی تناظر کے مطابق عراقی نے ایک فقرے میں بیان کر یا ہے و

التجيل ديحب الجال

برچه بست آئینهٔ جمال اواست ، پس برچه باشد جمیل باشد » \_

یعن جمال کووجود کے ساتھ متحدالاصل بتایا ہے۔ مابعد العبیدیت میں صفات کی قطبیت دو طرح ہے گئی ہے ایک ہے کہ جمال کے مقابل جلال آتا ہے۔ دو سرے ہے کہ جمال کے مقابل حق کولاتے ہیں۔ اول الذکر صورت میں تعلیاتی اسلوب غالب ہے اور متو خرالذکر شکل مقابل حق کولاتے ہیں۔ اول الذکر صورت میں تعلیاتی اسلوب غالب ہمال کی تقلیب کو میں بحث جوہراور اس کے طریقہ ظمور ہے ہے۔ جن تمذیوں میں جلال و جمال کی تقلیب کو بنیاد بتایا جاتا ہے وہاں اصل اصول اور آس سے مشروط عمل ہے 'جمال جمال اور حق کی بنیاد بتایا جاتا ہے وہاں اصول تعقل مشال اصلام اصول تعقل اسلام اصول و دوسری کی مثال میں انہوں سے مضرک کر دینا مناسب ہو گا کہ ذات مطلق کے اور دوسری کی مثال میں انہوں ہے۔ ان طور دوسری کی مثال میں انہوں ہے۔ ان طور دوسری کی مثال میں ہے وہ نہ اصل اصول و صدت مطلق ہے۔ ان مخوص کی قطبیت آتی آقاتی ہے کہ رومانوی شعراء تک کے ہاں اس کی چھوٹ برتی دکھائی دیتی ہے۔

## truth is beauty beauty truth

والے معاملے میں کیش کہاں ہی بات بیان ہوئی ہے اور قطرت کے جلال ایس ہمالی ہے ہوں ہے ہوں دوروز دور تھ نے کی ہے وہاں دوسری قطبیت پر گفتگو ہوئی ہے۔ اس ماری تفتگو ہے معلوم ہوا کہ دنیا کی تمام تمذیوں میں تصور جمال دراصل تصور حقیقت کی ایک جمل اور اس کے ایک فاص طریقہ ظہور سے متعلق ہے۔ چنا نچ اب ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ دنیا کی برتمذیب میں آرٹ کی حیثیت اس امرے متعین ہوتی ہے کہ اس کا تصور جمال تصور متعیت کے سی میلو ہے کہ اس کا تصور جمال تصور متعیت کے سی میلو ہے کہ کرتا ہے۔

اگرہم یمان اناسیت پرست نقط و نظر اختیار کر لیس تو تمذیبی اور تمرنی کا کتات کے بارے میں معلومہ موتف یعنی یہ کہ وہ ذہرن انسانی اور مادہ موجود فی الخارج کے باہمی عمل ورق عمل سے پیدا ہوتی ہے 'کفایت کرے گا۔ اس موقف میں تبول عام کی صلاحیت یمت پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جذباتی سطح پر یہ نقط و نظر انسان کو مرکز کا کتات بتاکر اس کی انا تیت میں ایک کا کتاتی توسیع کر تا ہے ۔ اور ایک الوہ ی تکبرے اس کی تسکین کرتا ہے۔ اور بین تو بہت پہلے ہی اس

نقط انظر کے قدم اکھڑ بچکے تھے اب قلنے میں بھی لڑ کھڑانے گئے ہیں الیکن جدیدروح کو کامل تباہی سے بچانے کے حیات اس کے منطق تضادات کی وضاحت کے باوجود موجود تمذیبی ڈھائے میں یہ نظریہ ایک نفسیاتی ضرورت ہے

خبریهاں ہم صرف ایک پہلوپر محفقاً وکر کے آئے برجتے ہیں۔ معاملے کی منطقی پوزیشن یہ ہے کہ أكرهم تصور جنيفت كى موجود كى كومسلمات مين داخل نه كرين توانسانى تهذيب كابيه سارا كوركه وصندامادے کاایک بےمصرف بہاؤین کر رہ جائے گا۔ بعض لوگوں نے اس صورت حال کو بھی قبول کیاہے۔ عمد جدید میں انسان کے نفسیاتی سائے بچھا لیے بن مختے ہیں کہ وہ کسی تیمت پر كائنات كى روحانى تعبير كى طرف رخ تعيل كريااوراس النيخ كے لئے برى سے برى العينت كو قبول كرنے كے لئے تيار ہے۔ قلفے ميں بھي اس تظري كے ارتقائی مراحل پر نظر ۋاليس تو احماس ہؤتا ہے کہ معاملہ رفتہ رفتہ کدھر کو جارہاہے اور سررتِ حال سنتی منقلب ہو چکی ہے۔ اس بورے نقطة نظر كا آغاز توانسانى الوبيت اور انسان كى قدرت مطلق كى بشار تول سے ہواتھا بمر ملے بی قدم برہت چلا کہ اولادِ آدم خود مختار نہیں بلکہ روح عصر کے مبہم دجود کی کروٹوں کی بابند ہے۔ آگے بطے تو ہاری کے سلسلے میں پہتا جلاک اس کے سانچوں نے انسان کو جکڑر کھا ہے۔ اس نظرے کے سب سے بڑے ملغ ارتمی کے ہاں بار بار اس سے فرار کی کوشش و کھائی ویی ہے لیکن جرمن نشفے کے اوضاع کی کرفت اتی سخت ہے کہ ریاب مکن شیں ہے۔ ایجلزنے أيك جكه باصرار كماہ كم آريخ متعينه صورت وحال ميں انسان بى بناتے ہیں۔ ليكن خود به انسان كيابي ؟ يهال آكر معابله بجرايك دور اور تسلسل كاشكار بهو كرغير منطقي حدود مين داخل بهوجا با ہے۔ وجودیت پرست بھی بار باراس سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور موضوع کو معروض پر فائق بتاكريد بجصة بين كدمعاسط كوانهول في حل كرلياله ليكن اس كي قيت انهي لا بعينت كي منكل مين دين يزتي ب- انسان مع بلند تركمي توت اور انساني كائنات مين اس كي ار اوي مداخلت كونسليم كئے بغيرنا بينيت ہے بچنا ممكن نہيں ہے۔ وجودي مفكرين نے جوراسته اختيار كياوہ مغربی قلیفے کی منطقی منزل تھا۔ خیراب تو بت یہاں تک پہنچ پھی ہے کہ میش فوکو جیسے فلسفی

مغرب کی بہت ی فلسفیانہ غلطیوں کے پر نچے اڑائے کے باوجوداس بات کے قائل ہیں کہ اندان تمذیبی سانچوں کی کھ پہلے ہے۔ کو یاقدرتِ مطلق کاجونصوراندان کے لئے فاص رکھا گیاتھا وہ پلٹ کر کامل جبر کی شکل اختیار کر گیااور چونکہ معنی کامرچشمہ اندان خود ہے اس لئے اس کا جبر کامل ایک کائناتی لالینیت کامرچشمہ بن جاتا ہے۔

تصور معنیت کے سلط میں مرقبہ تمام نظریات کی جرنظریہ ارتقاء ہے۔ یہ موضوع ایک تفصیلی بحث کامتقاضی ہے جس کے ہم یمال متحمل نمیں ہو کتے۔ اجمالاہم مرف یہ کہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ نظریہ غیر سمتی یا بے سمت ہاں گئے اے ظن و کمان ہی قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ دو سراتوی اعتراض اس پریہ وار دہو آئے کہ یہ نظریہ ذیادہ سے زیادہ ایک آرام دہ اور پر سکون ذندگی کا دعرہ کرتا ہے 'اس میں معنویت پیدا کرنے کا نمیں۔ اس لئے یہ اپنی اور پر سکون ذندگی کا دعرہ کرتا ہے 'اس میں معنویت پیدا کرنے کا نمیں۔ اس لئے یہ اپنی دوسری خامیوں کے ساتھ ساتھ اس پوری مرہ جوال سے فیر متعلق بھی ہے۔

اصل صورت حال یہ ہے کہ ہراقلیم وجود خود سے ایک برتر اقلیم سے معنی مستعار لیج ہے۔ کائنات کے بارے میں یہ بات درست ہے کہ انسان اس کے لئے معنی کامر چشہ ہے ، لیکن او معنی کاخالق نہیں ہے۔ جس طرح آنکھ اشیاء کا دراک کرتی ہے 'ای طرح انسان کائنات میں معنی پیدا کرنے کاواسط ہے اور اس کی بیجیٹیت محض اس کے حیاتیاتی وجود سے مشروط نہیں بلکہ ایک برتراقلیم کی متعین کر دو شرائط انسانیت سے مشروط ہے۔

اقلیم برتر سے انسانی را بطے کی دواہم شکلیں ہیں۔ وتی اور تنقل سے وی آرخ ذاہب میں اپنی تمام شرائط کے ساتھ معروف ہے البتہ تنقل کے بارے میں یہاں یہ عرض کر دیتا مناسب ہو گا کہ اس سے reason مراونہ کی جائے۔ یہ عمل باطنی تو می کے ذریع ذریع حقائق کے علم حضوری کے ساتھ ناص ہے۔ ہمر کیف ان دونوں صور توں میں تقریب حقیقت انسانی دنیا میں قائم ہو سکتا ہے یہوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کا فیصل کہے ہو گا کہ جو تقریب تقریب میں تو خرایک سمولت ہے ہو گا کہ جو تقریب تقریب میں تو خرایک سمولت ہے ہو سکتی ہے کہ دلائل نوت اور مجرات کفایت کریں سے لیکن تعقل کے سلسلے میں یہ صورت موجود شیں دلائل نوت اور مجرات کفایت کریں سے لیکن تعقل کے سلسلے میں یہ صورت موجود شیں ہو۔ اس امر کی وضاحت ضروری ہے اس لئے کہ اس یہ سالے میں یہ صورت موجود شیں ہے۔ اس امر کی وضاحت ضروری ہے اس لئے کہ اس یہ سالے میں یہ صورت موجود شیں

وى اور تعقل دونوں يراصل دليل آفاتيتuniversality يا بنياء كے پيغام ميں اہم ترين بات سه موتى ب كه بيغبران سيمل بهى آترب بيل اور الهى جيسابيغام لاترب میں۔ آمر بیقیرال کی عادب جارب اور پیغام کی کسانیت دونوں مل کرایک آفاقی دلیل بنتے ہیں۔ بحريب كم معجزه اور ويكر ولاكل نبوت كي حيثيت بهي اجماع بهديد چونكذان شمادتون براجهاع واقع بوااس كغ بعدوالون ك كيان كى جيت بهي ثابت بوئى ديهان بيبات بهي واضحر بني جاہے کدوی کے سلسلے میں رسول اور صحفہ دونوں سے مل کر ایک وحدت بنی ہے اور اس کی جت قطعی ہوا کرتی ہے۔ تعقل میں فرد کانشخص لازم نہیں ہو آئج چنانچہ دہ روایتیں جن کی بنیاد تعقل يرب ان من كسى انساني ميذيم كوبنياد قرار دينامشكل موتاب، وبال سند صرف آفاتيت موا كرتى ہے۔ اكر پيغام دوسرے آفاتى پيغام سے معارض شيں ہے تو قابل قبول بر كا۔ تعقل كے سلسط مسلم مكانى "نفسياتى اور نسلى Racial عناصر كوبهت البميت بموتى بي ينانيداس كاندر ایک الی نفسیاتی قوت موجود ہوتی ہے جو ایک خاص تعلی دائرے میں ای داخلی قوت کی وجہ ہے قطعی جت کا حکم رکھتی ہے۔ چتانچہ رہات عام ہے کہ ایک خاص تعلی دائرے میں یا سے باہر وی کامعارضہ ہوماہے اور اے ای قطعیت ثابت کر کے خود کوشعور کے لئے بھی جست بنانا پر آ ہے لیکن جوروایتی تعقل پر بنیاد رکھتی ہیں وہاں سے کیفیت پیدائمیں ہوتی ، بلکہ تسلی مزاج اور روايت كى جارى شكلول سے ان كانطابق بى كافى بوما يميندواور چينى روايتول ميں يہ صورت وضاحت کے ساتھ ویکھی جاسکتی ہے۔

اس ساری مفتلو سے تصور حقیقت کے قیام کاطرز اور اس کی حجیت کے تعین کا سلوب واضح ہو کمیا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تصور حقیقت کس کس طرح جلوہ کر ہوتا ہے اور کن شرائط قلمور کا یابندے۔

اگرینام کاخطاب فطرت انسانی کے غیر میل جوہر کی طرف ہو آتو ہیمہ وجوہ وہ ایک ہی ہو آاور ہوں کا خطاب فطرت انسانی کے غیر میل جوہر کی طرف ہو آتو ہیمہ وجوہ وہ ایک ہی ہو آاور اس میں کسی تبدیلی یا بحرار کی ضرورت نہ پڑتی۔ دیکھنا ہے ہے کہ جزوی تبدیلیوں اور تحکر انولی مفرورت کیاری۔

"انسان" ایک ایسی اصطلاح ہے جس کا اطلاق حقیقت کی طرح وحدت اور کثرت وونوں پر کیاجاسکتاہے۔ بحثیت روح وہ اینے جوہریں واحدے کین درج ظہور میں وہ اقلیم کے جائز تقاضول کے تحت انفرادی اور اجماعی طور پر مختلف الحال ہو ماہے۔ پیغام ایم اصل میں انسانی جوبرى طرف مرسل باورانساني دنيامي اختلاف كى جائز تسلى اور نفساتي شكلوس كے ساتھ بيغام کی صورتی بھی بدلتی ہیں۔ ہر آسانی پیغام کی جوہری وحدت بھٹنی اہم ہے 'اتابی اہم اس کا اختلاف بھی ہے۔ اشیاء کی موجود کی ان کے بیتی اختلاف کی وجہ سے ممکن ہوا کرتی ہے اور ا يى امر زابب اور حقائق كے لئے بھی درست ہے۔ تنزي وحدت بيتى اختلاف كى validity کا سبب ے اس کے بطلان کا شین اس کے کہ بیتی اختلاف خاری اسباب سے پیدائیں ہوتے بلکہ تنزی وحدت کی شرائط ظہور میں داخل ہیں۔ اس ماری تفتلو ے معلوم ہوا کہ حقیقت کاواحد ہوتا اس بات کولازم نہیں کرنا کہ بیری عالم انسانیت میں حقیقت کا تصور بھی ایک ہو۔ اس تصور میں اختلاف کی دوشکیس ہیں۔ افقی اور عمودی افعی صورت کی بنیاد انسان کاغیر کامل ہوناہے۔ کاملیت مطلن کی غیر موجود کی میں مختلف انهانی قری مختلف تسلول اور قومول مین الگ الگ طایم بوت مین اور انهی کی نسبت سے پیغام کے الک الگ پیلووں پر زور ہوتا ہے ' یہ مکاتی عضر ہے۔ زمانی اختلاف کی بنیاد انسان کی خلقی ا كزوري لين نسيان ہے۔ ايك بيغام آيا ہے اور انسان کھے عرصے كے بعدا ہے بھول كر "حن و باطل كومخلوط كر ديتا ہے۔ الوى بيغام اور انسانی عقل اگر ايك دوسرے سے ممل موافقت ميں رجی توتغیری ضرورت ند برے لیکن نسیان کی وجہ سے انسانی عقل میں فتور پیدا ہو ماہے۔ یہ وہ چیز ے جے قلوب کی تخی سے تعبیر کیا گیا ہے چنانچہ اور اکب حق کاسانچہ تبدیل ہوجا آ ہے اور اگلا بیغام ای متغیر سائے کی ضرور تول کے مطابق ہو ماہے یہ تصور حقیقت میں زمانی تبدیلیوں کی

حن بی اصل میں واحدہ کیکن باعتبار زمان ومکاں اس کے ظہور کی شکلیں لا متابی ہیں۔ انسانی کائنات سے حق کے تعلق کو شاہ ولی اللہ" نے جمل اعظم سے تعبیر کیا ہے اور اختلافات ظہور کواسی پر متضرع قرار دیا ہے۔ تفتورخیفت کے سلسلے میں اس امر کے واضح ہوجانے کے بعد کہ وہ حق کی جہت ہوا وہ اور خلق کی جہت ہے واحد اور خلق کی جہت ہے کثرت کو مسلزم ہے 'ہم اسے حقیقت مطلق اور انسانی کائنات کے ورمیان ایک عقلی بر ذخ قرار دے سکتے ہیں جس میں وحد ہو بالفعل اور کثرت بالورہ موجود ہے۔ پنانچہ ابنان کی تمام تمذیبی نعلیت اسی تصویر حقیقت سے مشروط ہوجائے گی۔ اپنی اصل جہا نے اس کی تمام تمذیبی نعلیت برنا یتجزی کی ہواور انسانی تمذیب کی جہت ہے۔ اور اس کی حیثیت جزنا یتجزی کی ہواور انسانی تمذیب کی جہت ہے۔ اس کامقام محوک غیر متحرک کا ہے۔

يمال بيني كراجم زين سوال يد بيدا مو مآب كداس تفتوصيفت كي ضرورت كياب؟ آگر ہم ہیں تسلیم کرلیں کہ انسان کی ارضی زندگی عدم کے وسیع کینوس پر ایک بے معنی نقطہ وجود و منسب المعمل بيد ماننا پڑے گا کہ ایک وسیع تر نظام میں بید وجود این ایک حیثیت مختلف صور تیں ادر ایک تشکسل رکھتا ہے اور اپنے ارضی وجود میں پہلے کے عوالم کے نتائج اور آئندہ کے امکانات کوجامع ہے۔ اس کی تعبیر مبداء اور معاد کی اصطلاحات میں کی گئی ہے۔ مختلف عوالم المن وجود كى صورتول كانقلاب تسى ايسے غير مبدل نقطے كے وجود كومتنزم ہے جو حقيقت انسانيد الوتمام عالموں میں مشخص رکھاور وجود کے اس تسلسل کو پیچان عطاکرے قرآن میں اس اچیزکو "الحق" کما گیا ہے اور ارضی زندگی میں اس کی تعبیر "فطرت = کے لفظ سے کی گئی ہے۔ فطرت الحق کے ظہور ارضی کی صورت ہے اور اپنی اصل کے لحاظ سے الحق خود وجود کی category كومتعين كرما بي-"الحق" موجودات كاتيوم باوراس كادراك كا آله عقل ا ہے۔ "عقل اول اس کا کائناتی اور اک ہے اور انسان کی تمام تنزیمی حتیات اس عقل اول ہے مستعارين- انساني عقل مي الحق كى تجليات عدميداء اور معاد كاجو تصور تشكيل بالاعدودي اصل من تصور حقیقت کافریم ہے جس میں مختلف انسانی قوی اینے معنی دریافت کرتے ہیں ا امكانات كوفعل كى شكل دينے بيں۔ مختلف روايتوں ميں فطرت كى تعبير روح انساني ہے اور الحق کی تعبیر "ریاض باطن" The Garden Within سے کی گئی ہے۔ انسان کاار منی وجود مادی ونیا کی ادنی ترین سطح پر نور حقیقت کاظمور ہے مازا اس میں کائنات کو منور کرنے اور مات کی المنافت وهندلانے کے دبخانات بیک وقت پائے جاتے ہیں۔ انہیں باہم متصادم ربحانات

اس بوری گفتگو سے یہ واضح ہوا کہ انسان کی تهذیبی نعلیت اس کے ارضی وجود کالازمہ ہے اور اس عمل میں متضاد رجانات ایک جہت کثرت پیدا کرتے ہیں جبکہ تصور حیقت جہت وصدت پیدا کرتے ہیں جبکہ تصور حیقت جہت وصدت پیدا کرتی ہے اور اس تصور حیقت کی حرکیت "حب" سے مشروط ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی نے بھی حضرت حق کی تخلیقی حرکیت کو نقطہ عبیتہ کے ساتھ مشروط کیا ہے اور نقطہ مثبیتہ کا جوہر جمال قرار دیا ہے۔

ہے جس سے اس کے مطاق ہونے پر کوئی اٹر نہیں پڑ آاور جمالِ مطاق ہی مختلف ظروف میں کیفیت ظہور کے انتہار سے جمال کو جانے اور پر کھنے کا بیانہ ہے یہ بات بھی درست ہے کہ انسانی موضوع جمال کا دراک کرتی ہے۔ بعض لوگوں نے اسی ادراک کرتی ہے۔ بعض لوگوں نے اسی ادراک کرتی ہے۔ بعض لوگوں نے اسی ادراک اپنی کرتی ہے۔ بعض لوگوں نے اسی ادراک اپنی کرتی ہے انسانی موضوعیت جمال کا دراک اپنی اندر پہلے سے موجود تصویر حقیقت جمال کے ذریعے کرتی ہے جواس کی فطرت کالازمہ ہاور معضوع اور معروض میں اس کی سندوہ تصویر حقیقت کے شان جمال سے لیتی ہے۔ اس طرح موضوع اور معروض میں اس کی سندوہ تصویر حقیقت کی شمان جمال سطوں پر ایک ہی حقیقت کی شان جمال سطوں پر ایک ہی حقیقت کی Concordance محبوض دونوں سطوں پر ایک ہی حقیقت کی حصور حصور کوئی سطور ایراک ہی حقیقت کی حصور حصور کوئی ہے۔

جب یہ بات واضح ہوگئ کہ تصوّرِ حقیقت کی منیت جمال سے مشروط ہے تو یہ بھی معلوم ہوگیا کہ انسان اور تصوّرِ حقیقت میں بنیادی ربط مظاہرِ جمال کے ذریعے واقع ہوتا ہے۔ اس طرح تمذیبی منیت میں جمال کی کار فرمائی ایک کار زیاں کی سطح تک نہیں رہتی بلکہ انسانی فطرت طرح تمذیبی منیت اولی کے در میان ربط کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اس شے کو معروضی دنیا میں تشکیل دینے اور حقیقت اولی کے در میان ربط کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اس شے کو معروضی دنیا میں ان کے کار کی مختل دینے کا ممل در اصل اپنی فطرت کے ازلی عناصر کو تحفظ دینے اور اس کے امکانات کو دقوع میں لانے کا ممل بن جاتی ہے۔ یہ وہ سطح ہے جمال فن برائے فن اور فن برائے ذندگی کی بحثیں غیر متعلق اور گفوی ہے۔ اور اس کے انہیں غیر متعلق اور گفوی ہے۔ اور گفوی ہے۔ یہ وہ سطح ہے جمال فن برائے فن اور فن برائے ذندگی کی بحثیں غیر متعلق اور گفوی ہے۔

اب تک کی ماری بحث میں ہم '' تصوّرِ حقیقت " اور تصوّرِ جمال کے سلسلے میں چند بنیادی وضاحتیں کر آئے ہیں۔ بیات بھی مائے ہے کہ انسانی دنیا کی مخلف Categories ہمیادی وضاحتیں کر آئے ہیں۔ بیات بھی مائے ہے کہ انسانی دنیا کی مختل کر دیتی ہیں اور اصل تصور کے کمال کو زمانی اور مکانی کرت کے ندیعے حاصل کرتی ہیں۔۔۔۔۔۔ بیامر بالکل جائز اور درست ہو گا کوشت کے ندیعے حاصل کرتی ہیں۔۔۔۔۔ بیامر بالکل جائز اور درست ہو گا مختلف انسانی دائروں میں جمال کا دراک الگ الگ پملوؤں سے کیا جائے اور بیا سارے نہو الی الی الگ الگ پملوؤں سے کیا جائے اور بیا سارے نہو ہیں اور آیک الی جنسی ور آیک مخصوص نسلی جنییں کی خواص آرث کے لئے بمتر صلاحیت رکھتا ہے۔ بھراس کے ساتھ ایک مخصوص نسلی جنییں کسی خاص آرث کے لئے بمتر صلاحیت رکھتا ہے۔ بھراس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے ، عین ممکن ہے کسی ایک پہلو کا امکانی جمال آریخ کے کسی مرحلے تک آکر یوری طرح سے دوری مرحلے تک آک

ممام مفروضات ہم ایک خاص تاظر ذہن میں رکھ کربیان کر رہے ہیں۔ فی زمانہ آرٹ کے بارے میں ایک جھوتی آفاقیت کاتصور رواج یا کیاہے اور جن معاشروں میں اس عاص تصور نے مطابقت رکھنے والی فنی سینیں موجود ہیں م ان پر جمال کشی کا معید. فورا لکا دیاجا آ ہے۔ انسان کی تہذی نعبیت کی کلی حیثیت کو بھنے کے لئے اس امر کاادر اک ضروری ہے گئے تهذیب تلاقی compensations کے نظام پر این بنیاد رکھتی ہے۔ انسانی وجود کافطری تقفیل اس بات کولازم کر باہے کہ ایک تنذیب کی طور پر کمال حاصل نہ کرے بلکہ کمال کے پہلو مختلف تهذيبول ميں الگ الگ ظاہر ہوں اور فيصله كن برترى اس تهذيب كو حاصل ہوجوا دي ترین درجول کو قربان کر کے ان پر زور کم کر کے اعلی ترین عناصر میں فائق ہو انہ کہ بالعکس ہم نے ابتدامیں بیاعرض کیاتھا کہ مختلف تمذیوں میں جمال کی قطبیت polarity کے انداز الك الك بوت بي - تصور حققت من كس بمال حق كالباس بوما باور كس ودا جلال کے مقابل آیا ہے۔ حق یا جلال بھی الگ الگ شیں ہیں بلکہ جمال صفات ظہور میں الگ ے اور حق یا جلال ذات مطلق کی فطرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تصور حقیقت بنیادی طور م مبداءاور معاد کے تصورات کو قائم کر ماہے اورای کے این اولین حیثیت میں نجات ہے بحث كريا ہے۔ ہر تهذيب ميں ننون لطيفه كابنيادي سانحه حق كے لباس اور طريقة و نجات كے كرد ترتيب يا ما اور جراس اولين سائي كروفنون لطيفه كاسار انظام بعيلا جلاما الساب بيدا المام جب تک ایناصل سے وابست رہے ، زہب کوایک بالادست قوت کی حیثیت سے تسلم کر ا ہے اور اس کی قوت سے اپنا اصول حرکت مستعار لیتا ہے۔ اس سے کٹ جانے کے بعدیوں نهيس ہويا كه اس كامواد تبديل ہوجائے بلكه اولين طور پر اظام تناسبات بدل جايا ہے اور بحراسيا جن حقیقتر اس کی قائم مقام ہوتی ہیں اسیں فراموش کر کے ان کی جکہ خود لے لیتی ہیں الیتی ہیں کے ا نظام علامات من فساد بيدا موجا ما يونكه آج آرث كرسار علامات ايك الي ونيات پدا ہورے ہیں جس کا بنیادی سر مجرعیسوی رہاہے اندا اس پر ایک نظر ہمیں بہت سے پہلوا

- Mystery of Christ

عيسوى تهذيب كى بنياد "اسرار مسيح"

اس تمذیب میں "کلمہ" کتاب نمیں بلکہ رسول خود ہیں۔ چنانچہ تمذیب کاپورا تابانا مفرت میسنی علیہ السلام کی ذات کے گر دینا گیا ہے۔ اس کاتفتور نجات بھی خود حضرت عیسی کی ذات ہی تعلق رکھتا ہے۔ اس تمذیب کا بنیادی دائرہ کار اور اس کی پوری منیت کادار جس حقیقت پر ہے اے ایک نقرے میں یوں سمینا جاسکتا ہے،

God Became Man so that man may become God.

واضحرب كم بمال عيمائيت ك ذهبى تصورات كالمحد ميس كررب بي بك اس موقف کوجواس ند جب کے متند نمائندے بیان کرتے بین سامنے رکھ کر اس ترزیب کے بنیادی اصول کو سیحنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بسر کیف عیسوی تنذیب کابنیادی اصول خود میسی م کی ذات ہے اور اس کا بنیادی محث انسانی اور الوہی فطرت کا اتصال ہے۔ اس تمذیب کی بنیادی تلاش اسرار سے ہے۔ یہاں ہم یہ بحث بھی نمیں اٹھاتے کہ کون کون سے اونانی عناصراس تنذیب میں داخل ہوئے اور انہوں نے کیااٹرات مرتب کے اس لئے کہ جس عیسوی تندیب سے ہم بحث کر رہے ہیں اس کے اندر بیاعتاصر بوری طرح جذب ہیں۔ "انانی الوبيت" كامرارة استناس تنذيب كيورى توجد أيك انساني صورت يعنى حفزت عيسى عداسم ی مرتکز کر دی۔ چنانچہ عیسوی تمذیب میں آرٹ کی بنیادی شکل صوری ہے اور اس کی بنیادی فی بیت حضرت مینی مدیدن کی شبید سازی ہے۔ قرون وسطی کے عیسوی معاشر میں ا بيدن ايدرابب ل جائي كرو آدت عرصرف معزت مين كي شبيرنات رجد بي Mystery of the body کو دریانت کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ ای کے کرد Madonna کی شبید سازی کی روایت پیدا ہوئی۔ پھر عیسائیت کی دو سری مقدس ہستیوں كى شبيد ماذى كار جمان پيدا موا ـ اس چيز فرني آرث يربت مرك اثرات دا فراور فنون مقدم سے نیچ آئے کے بعد بھی فنون کانفور Mystery کے فریم سے باہرنہ آسکا۔ السر بحان كاليك الربيه مواكه برقني بيئت من صوري عناصري الميت بروه مي و جميت "كو المجھنے کی اس کوشش نے قرون وسطی کے گرجوں کے بھاری بھر کم ڈھانچے پیدا کے اور آج تک مغربی فنون کانصور شبیه کے مرد محومتاہے۔ چنانچہ فن کی بہت منتب بہوتی ہوئی شکلوں پر بھی

غور یجیے ، تو معلوم ہوگا کہ اس میں ایک چیز مشترک ہے .....جہم ۔ صوری بیت پرای اسرار نے مغربی ادب کے فکری اور لسائی مزاج کو متعین کیا اور جہم کی تفصیل کا بیان اس میں بنیادی اہمیت حاصل کر گیا۔ خود ڈرامہ گزرے ہوئے کر داروں کی جسمانی تفکیلی نواور اُن کی جسمانی حاضری ہے عبارت ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی جا ہیئے کہ عبوی معاشر کے میں جہم سے صرف تقدیس ہی وابستہ نہ تھی بلکہ اس سے گناہ اور عذاب کے تصورات بھی وابستہ نہ تھی بلکہ اس سے گناہ اور عذاب کے تصورات بھی وابستہ سے چنا نی کشش اور اجتناب کی جدلیات نے اس کے اسرار میں اضافہ کر کے اسے کی گنا ذیا دو کہ جہ بنادیا۔ مغربی معاشرے میں آرث کا بنیادی فریم جسم میں تقدیس و تعذیب کے متعاقبہ رحانات کی بیک وقت موجود گی ہے۔ قرون و سطی کے آخری عرصاور احیا کے علوم کے ابتدائی و دور می میں داؤئی اور اینچو کے ہاں جہم انسانی کی بناوٹ اور اس کے اسرار سے جوغیر معمولی و دور می میں داؤئی اور اینچو کے ہاں جہم انسانی کی بناوٹ اور اس کے اسرار سے جوغیر معمولی و دیے ہیں دکھائی دیتی ہے اور اس کی شبیہ سازی میں انقان کی جو تلاش ہے وہ جمیں مغربی آرٹ کے بارے میں بت بچھ بتاتی ہے۔

یماں ابہم اس رجمان عے جنم لینے والے ایک غیر محسوس نقط ونظر کا جائزہ لیے جیں کے Mystery of Christ

Mystery of کے جرم انسانی کو ظرف جقیقت کی حیثیت سے جو اہمیت بخش وی اس نے بنیادی طور پر مادی ہیئتوں پر غور کرنے کے دبخان کو فروغ ویا۔ اس کا ایک اثر فن تقیر یا جسم مازی میں بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ آرٹ بنیادی طور پر انسانی عقل اور مادی مواد کے اتصال سے اپنی ہیئت اختیار کر تاہے۔ اس میں عموا تہذیمیں عقل انسانی کو فرقیت ویتی ہیں اور مادی مواد کو وہا کر صرف اس عقل کے بیڑن کو فلاہر کرتی ہیں۔ زمانہ قدیم میں فنکار کا کمال میہ مجھاجا مقاکہ وہ عقل انسانی کے فرقیت ویتی ہیں اور مادی مورد کو کس صد تک پر مخول منظر میں کے جاسکتا ہے۔ لکڑی یا پھر پر نقاشی 'بر تنوں پر بتل ہوئے نے اون تقیر میں کا ٹی کار کی موجود گئی مادہ موجود گئی موجود گئی

کارمیں ظاہر ہوا۔ احیائے علوم کے بعد کے فن کامطالعہ کرتے ہوئے ہمیں بارباریہ احساس ہو ہا ے کہ خینقت بیندی 'فطر تیت 'اور اس طرح کے دو مرے رجیانات کے بیں منظر میں مادے کی عقل پر برتری اور عقلی بیئوں کو پس منظر میں ڈال کر مادے کی قیت اور اس کے اسرار کی تفتيش كامحزك كارفرماتها سيتكته وفرخي بظاهر يجهد دوراز كارمحسوس ببوتي بياسي في الاصل بي ر جھان تمذیب کے اولین اور مرکزی تصورات سے بی پھوٹا ہے۔ آج آرث کی دنیا میں Composition كار بخان فائق تر بو ما جار بائے۔ كيابم يہ تميد نكالنے ميں حق بجانب شيس بول کے کہ مادی ہیئیتوں سے غیر معمولی دلیسی Reductio ad Absurdum کاشکار ہو کر اس صد مك ألبيل بيت ميت ميت محض بوكرره كن اور معنى كرداغ مد منزه بوكر صرف حسیات کے لئے ایک تماشہ بن می ۔ یمال ہم نے عیسوی معاشرے میں فنون کے ایک بنیادی ر جنان زوال كاجائزه ليا باور ماري فن ساخد كرده شوابدى بنياد يربيه نظرية قائم كياب بي ایک عمومی کلیہ ہے جس کا طلاق مغربی معاشرے کے مختلف سلی کر دہوں پر الگ الگ کیا جاسکتا ہے۔ اس مطالع سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ جب تک تقتور جمال انقتور عیقت سے منسلک اور اس کے آبع رہتاہے اس وقت تک دہ اپنے مواد کو اعلیٰ تر سطحوں تک لے جاتا ہے اوراس عمل من ايك دائرة تنزير بناما ب- تقور حقيقت سالك بوق كيعد القور جمال خودلا کو نمیں ہو مابلکہ اپنے ڈریٹے اظہار کے آلتے ہوجا آہے بتمام مادی ذرائع اظہار میں ایک طرح كى فطرى كشش تفل بانى جاتى باوروه جمال كاعلى ترتصورات كو تحييني كر أبسته أبسته ادنى ترین مع پر کے آتے ہیں وہی کہ برطرح کاتصور اور برقتم کی تنزین جست عائب ہو کر مادہ محض باقی رہ جاتا ہے۔ اس طرح کے رجانات کامطالعہ کرنے کے لئے مصوری میں بولاک اور المن ڈیوی کے کینوس بہت مدد گار ٹابت ہو سکتے ہیں جہاں اوضاع کو معنی اور مشابہت کی ہر قسم سے پاک کر دیاجا آے۔ مجمد سازی میں یہ رجان بڑی مور اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کے

یمال کے باتھوں ہمیں ایک بات اور سمجھ لنی جاہئے ۔ فنونِ لطیفہ کا بنیادی طریقہ ظہور ہوئی اور بعض صور تول میں کرا ہاتی ہو آ ہے۔ علامتی ان معنوں میں کہ وہ اپنے درجہ وجود میں رہتے

ہوئے کی اور منزہ معیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں "کراماتی اس طرح کی برتراقلیم وجود کا عكس مادى اوضاع بين اس طرح منعكس بومائي كدان كى قلب مابيت كرديتائي فنون جب زوال آماده بوكر ماده محض كي محير آت بي توده اين ان دوكيفيات سے محردم بوجات بي اور اس طرح این جواز دورسد مائد و هو بینست بی - ند بی معاشرول می علامتی فنون کازوال میشد زوال کی علامت ہو ماہے اور اس عمل کے شروع ہوتے ہی فنون کے جواز کے سلسلے میں سوالات بيدا بوناشروع بوت بي اور ان كيالمقابل جواز جوني كاليك براسسد دوري آجا آجا - سيوى معاشرے میں استرداد اور جواز جوئی کی بیانا مختتم جدلیات عرصة دراز سے جاری نے اس کی ایک شکل اور ہے۔ بعض او قات فنون کی علامتی حیثیت حتم نہیں ہوتی کیکن ان کاعلامتی اور اک زوال کاشکار ہوجا آہے 'اس صورت میں قوموں کی بوری بوری فنی آریجین ایک ململ اور بے جواز عیاشی د کھانی دینے لکتی ہیں۔ بروفیسر دینی کار قول کرفتد یم اوب کے زمانے کوزمانہ مماراز ا دب کے ذمل میں رکھنا جاہیے ' بہت معروف ہے' ہمارے بال حاتی کو پوری غزایہ شاعری لا لیمنی دکھائی دینے لکی تھی 'اس کے لگ بھگ جنب جایان پر مغربی اثرات پڑے توجایاتی نقادوں کو ہائیکو کی صنف سخن مہمل اور باعثِ شرم لکتی تھی۔ سمی خاص طرز کی علامت کے اور اک کا زوال قوموں میں کوئی نئی اور حیران کن بات شیں۔ آخر ایک زمانے میں آؤ مت کے مابعد الطبيعياتى تناظر ميں ہونے والى بورى شاعرى كنفيومشس كے لئے ير ندول اور بودول كے اسائے عرو کامجموعہ رو می تھی کیکن علامتی و ژن کا عمل دوال مغربی تندیب سے بی وابستہ ہے اور طرفه تماشه بيه ب كه علامت كيار عين سب ي زياده تظريه بازي اور غوعا آراني اي تنديب كما مندول في كالكن من مضبوط روحاني تاظر كي بغير علامت كي تلاش بيشه

پیدا کرتی ہے۔ اب ویکھئے جمال کے تفتور ختیفت سے الگ ہونے کے نتیج میں خود جہت جمال ایک کا ناتی پراگندگی تھل گئی اور ہر علامتی امکان سے عاری ہو گئی۔ یہ المید ایک ایسی تمذیب کے بطن سے بھوٹا جس کی وحی 'جس کا مجزد اور جس کی مرکزی علامت حضرت عیسیٰ م خود تھے۔ ایک مجراتی انسانی وجود کے گرد پیدا ہونے والے سلسلۂ فنون سے کراماتی جمت کا

## عائب ہوتا 'زوال کے کسی مرسطے کی نشان دہی کر ماہے۔

عیسوی معاشرے میں فنون نے اپی مرکزی حقیقت سے غیر متعلق ہونے کے بعد کیا رجانات اختیار کے ان کاایک سرسری جائزہ لینے کے بعد ہم اس جیٹیت میں ہیں کہ ہم ان کے ان رجحانات کاذکر کریں جو دنیا بھر کے معاشروں میں مؤثر ہوئے اور انہوں نے بری ترزی روایتوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے مسالک فن کو بھی متاثر کیا۔ اور یہ بات کسی بحث ومناظرہ کی متقاضی تمیں ہے کہ ان کاید ہاٹران تمام روایتوں میں فنی روح کے لئے مملک نے۔ يمال سے بحث چونکہ بہت ہے دائروں میں پھیل جائے گی اور جو سوال اٹھیں مے ان کی نوعیت بین استدیم موکی اس کئے ضروری ہے کہ یمال چند بنیادی مباحث سمجھ لئے جائیں۔ فنون اور ان کے منصب کی جو تعبیر ہم کرتے ہیں اس کے پس منظر میں اہم ترین اور فیصلہ کن ایک ى سوال ہے۔ روائی فنون کے تصور کے زوال کے بعد مغرب کی تنی ماریخ نے جو سفر کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیاہم اے جائز معنوں میں فنون لطیفہ قرار دے سکتے ہیں؟ اگر ہم ان تمام تحريكول اور فن كے تمونوں كويكسر مسترد كردي توردايت فن كاجومنصب متعين كرتى ہے ، بيد فنون اس منصب سے انصاف تمیں کرتے۔ تحربیا مرند کورہ بالاحقیقت سے تمیں بری حقیقت ہے کہ ہم ایک غیرروائی معاشرے میں رور ہے ہیں۔ اس میں رہنا کتنی بی تاپیندیدہ بات کیوں ند ہو الكن امروا تعى بى اس كے ساتھ بى ايك سوال اور پيدا ہو ما ہے۔ اگر ہم يہ تسليم كر لیں کہ ایک غیرروا بی معاشرے میں قن کے روایتی نمونے تخلیق کئے جاسکتے ہیں توجمیں یہ مراغ لگانا پڑے گاکہ غیرروائی معاشرے میں تربیت یانے والے نفوس کے لئے روای فنی تمونوں کی جمالیاتی اثرا تکیزی مس حد تک ہوگی؟ بیدامر کدروایتی فن نمونے غیرروایتی معاشرے میں بیدا ہوسکتے ہیں مشتبہ ہے اور روایتی فنون کی اثر انگیزی بھی پوری طرح زائل نہیں ہوئی تو بہت کم ضرور مو كئ ہے۔ ليكن يمال بيد بات سمجھ ليني جاہيئے كم اثر انكيزي كابيد زوال دراصل زوق كى تربیت افنی نمونوں پر توجه کی نوعیت اور آرث کے منصب میں تغیرے متعلق ہےنہ کہ خور ان فی تمونوں ہے۔

بم نے عیسوی معاشرے کے فنی طرز احساس کاجازہ لیتے ہوئے جم کی مرکز عداور ان مس تقديس وتعذيب كر جمانات كى بيك وقت موجود كى كاذكر كياتها فن كى دنيام ايك مجوى ذوال كى كيفيت كونسيم كرتے ہوئے بھى ہم يد كمد سكتے بيں كدان دور جمانات كى بازيانت كى کوششیں بار بار ہوئی بیں اور اس امرے قطع نظر کہ ان کوششوں کی Doctrinal میتکیا ہے ، ہم انہیں ایک مہم لیکن سے احساس زوال کی بیدادار قرار دے سکتے ہیں۔ ماثریت پند مصورى كى تحريكول مين اس تقديس وتعذيب كوانساني سطح ساوير الماكر في الماح الدر الوراءي الليم ساس كار ابط جوز دسين كي كوششين والشيخ طور برد كهائي دين بي ميم معامله روماني تحريك كاب جس من اليي كوششين بهت تمايال اور روايي نقطه نظرے بهت قريب بے ليكن اس كا مب سے برانساد نظام تناسبات من واقع ہوا ہے۔ چنانچدان تحریوں نے جن عناسر را بی بنیاد ر کھی وہ روایتی فنون میں موجود توسیقے' ان کی حیثیت مرکزی نمیں تھی۔ لیکن ان تحریکوں میں ان عناصر کومرکزی حیثیت دے دی گئی جس کی وجہ سے ان کی علامتی حیثیت بری طرح مجروح ہو گئی مثلاً روایتی فنون میں تخلیقی حقیقت بنیادی طور پر عقل سے مستعار ہے۔۔۔۔ کولرج نے رواین معاشرون کی جمالیاتی Richness کور نظرر کھنا اس میں متنت کی کار فرمانی کو بھی سمجھا نیکن Esemplastic کومرکزی میشت دے کر اس نے وہ طرح ڈال وی جو آتے imagination چل كر انفرادى اوبام كوتخليقى جوبر كاقائم مقام بنائنى - اس طرح Blake - كيال امرارميح کی تلاش کابہت درست فنی منهاج موجود نے لیکن فن کی مکاشفاتی جیشیت پر اصرار اور عالم ملکوت کے حقائق سے اس کی اسیری نے وہاں بھی معالمے کو بہت محدود کر دیا ہے۔ رومانی تحریک کے بعد تعذیب کے رجانات فن کی دنیابر بری طرح جھا گئے۔ مصوری میں پیاسو کے Blue اور Pink دور کے بعد کی ماری تصویروں پر میں رنگ عالب ہے اور اس کی انتها اس کی تصویر Guerinca من بونى ہے۔ شاعرى من الميث كى Waste land وجي تما تندو حيثيت حاصل ہے۔ یی بنیادی رجمان وجود یوں کے بال ای انتمار مبنیارا ہے اور می چیز آ کے بردھ کر الاست کی شکل اختیار کر گئی جو تعذیب شعور کی سب سے بڑی کیفیت ہے۔ اگر غور سے ویکھا جائے تو تقذيس وتعذيب كرجحانات في بحر كرايك طرف تماشے اور دوسرى طرف پاس مام كى كيفيت

افتیار کی ہے۔ اس آرٹ کو ہم روای پیانوں سے پر کھ نہیں سکتے لیکن انسانی روح کے مطلق تقاضوں کے اعتبار سے ان کی ایک بمت بڑی اہمیت ہے جو نظر انڈز نہیں کی جائی جا ہیئے ۔ آرٹ کی حیثیت پہلے یہ تھی کہ جمال کے حوالے سے اس کا در بچدا علیٰ تر حقائق کی طرف کھاتا تھا لیکن اب اس کی حیثیت انسانی باطن کی ایک شماوت کی ہے یہ آرٹ اس وقت ایک خاص معانی پیدا کر لیتا ہے جب اس ووایت کے تناظر میں رکھ کر دیکھا جائے۔ یہ غیر روایت معاشرے میں بیدا کر لیتا ہے جب اس کے جنم بنتے جانے کی داستان ساتا ہے اور یہ ایک ایسی قیمی شمادت ہے جے ہم مسترد نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیں اعلیٰ حقائق کی طرف لی جانے ہے قاصر ہے لیکن ان حقائق کے اور ایک کے ذوال سے جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں ان کی یہ کمل سرگزشت ہے۔ روایتی نقطہ نظر اور اک کے ذوال سے جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں ان کی یہ کمل سرگزشت ہے۔ روایتی نقطہ نظر سے مغرب جدید کا آرٹ اپنی ترذیب کا منحرف گواہ ہے۔

اس کے بر خلاف آرٹ کاانسانی باطن سے اصل رشتہ آج بھی اصولی طور پر فنون مقد سے حوالے سے اور ان کے فطرت انسانی کے ساتھ ربطہ کے مطالعے سے سمجھ میں آسکتا ہے کے حوالے سے اور ان کے فطرت میں پوشیدہ جنت کیونکہ فنون مقد سہ کے نمو نے ایک دوہری معنویت رکھتے ہیں۔ وہ انسانی فطرت میں پوشیدہ جنت کی طرف ایک در بچہ ہیں اور دومری طرف کا کتاتی جمال کی خارجی تشکیل بھی ۔۔۔۔۔

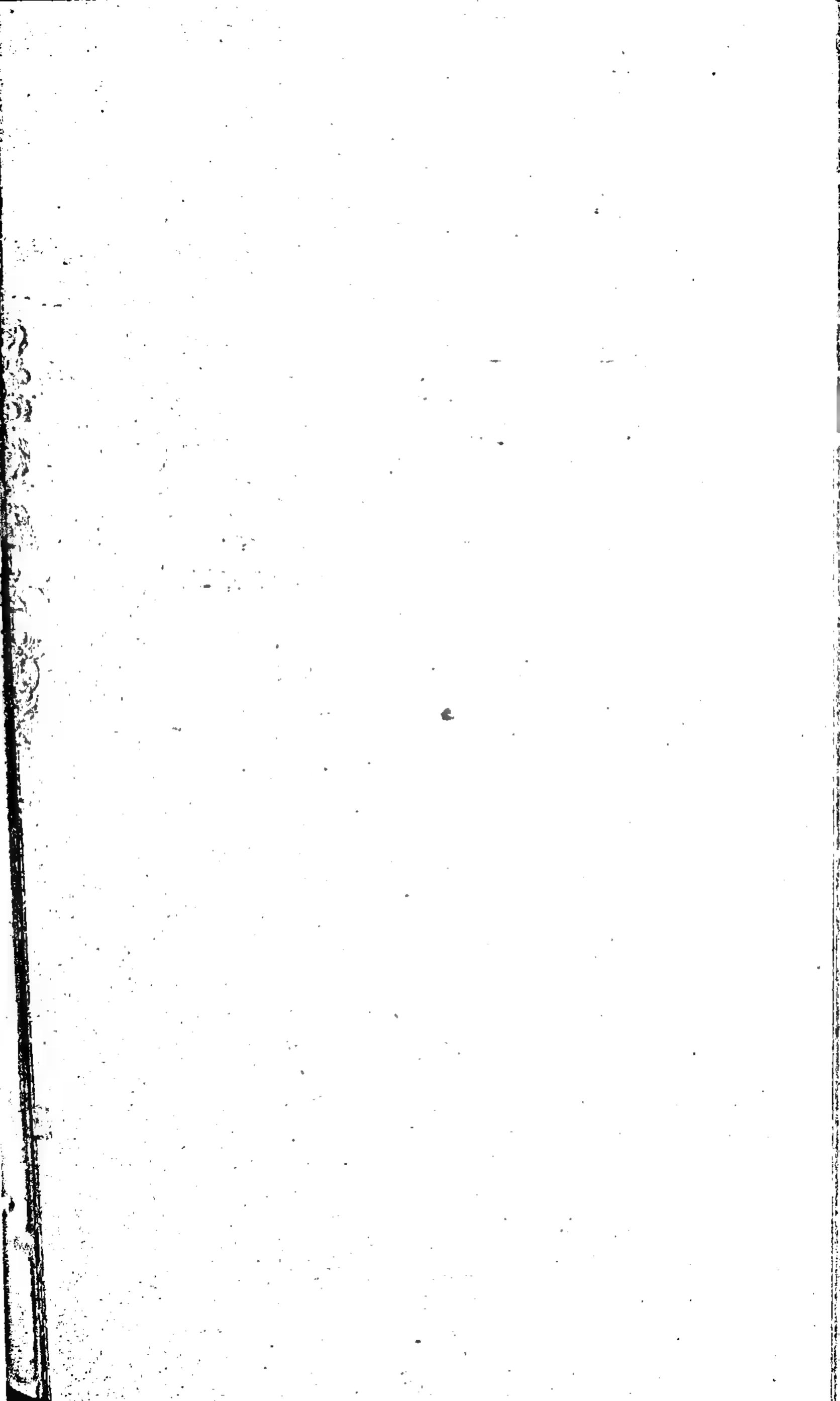

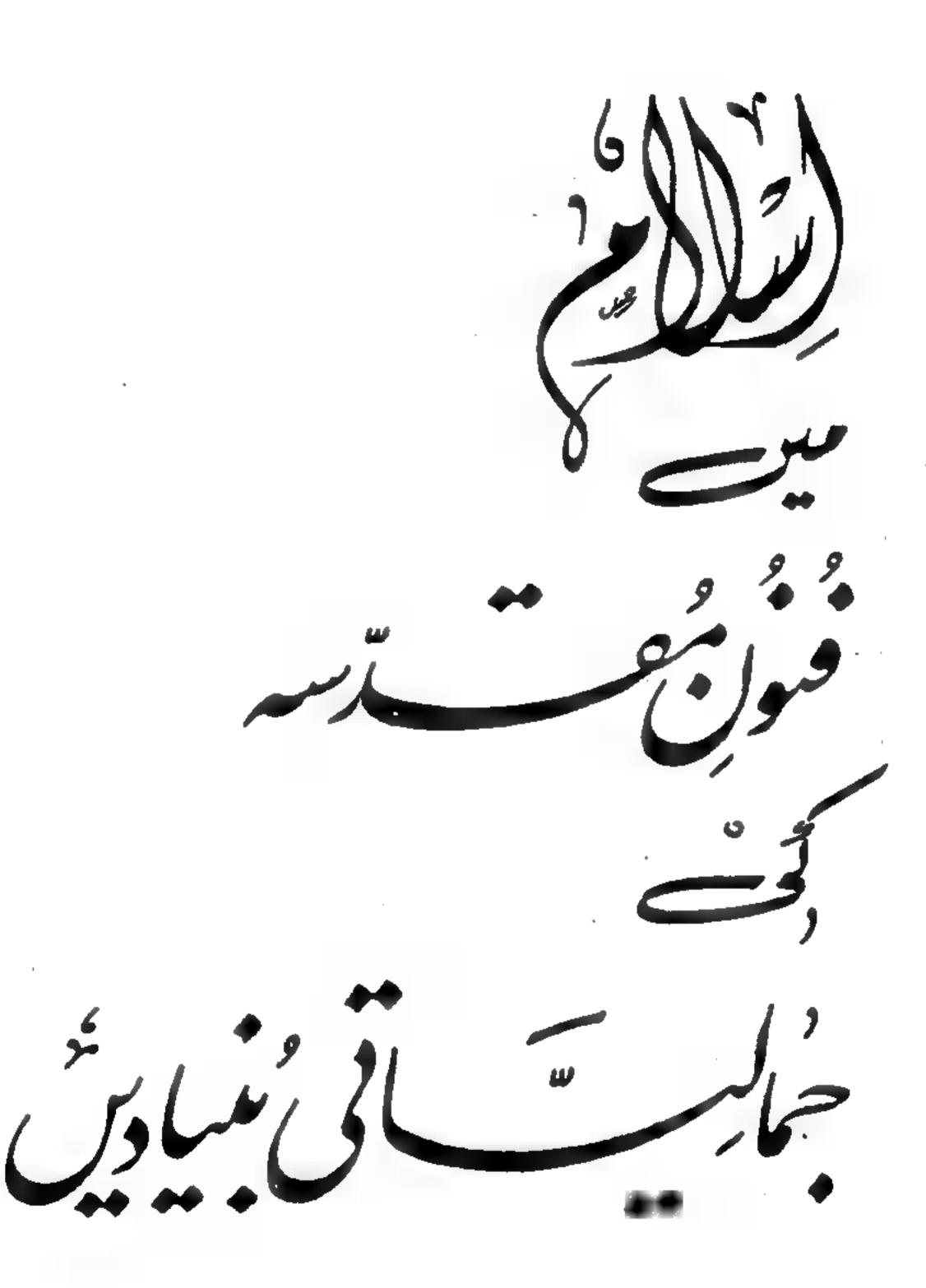

:

.

-

•

1

اسلامی فنون لطیفہ میں فن تقیر کی حیثیت ایک ایسے مرکب فن کی ہے جس میں مختلف افادی اور تزئی پهلوون کے ساتھ اس تمذیب کے پیدا کردہ مخصوص روحانی تقامنے اور مختلف علاقوں من ان تقاضول کے تحت پیدا ہوئے والے نفسیاتی سانچ عکس انداز ہو کر ایک = دار اور پیجیدہ مین مور علامتی نظام تخلیق کرتے ہیں۔ ان عناصر کی معنویت اس وقت اور بھی مری ہوجاتی ہے جنب ان کااطلاق تغیر مساجد کے سلسلے میں ہو "اس سے کہ معرکی تغیر میں ند ب سے بنیادی القاضي يعنى اسلوب يرستني كوبنيادي حيثيت حاصل بموتى باور اس اعتبار س محض انفرادي ذوق تهین بلکه شری حدود کی پاسداری کے ساتھ ساتھ اسالیب واوضاع میں وہ و قار بھی ملحوظ ر کھنا پڑتا ہے جورشتہ عبادت کا تنیاز ہے۔ بیدامریجھ اسلام بی سے مخصوص نہیں ، دنیا کی تمام اقیام میں ان کے بنیادی تصیر کا کات کا سب سے بھرنیر اظمار یا احمیم معدی تعمیریں ہوتا البتراسلام من چونکه قن تقمیر کودیمر فنون كمقابط من كمن قدر زياده ابميت دي من ب اس كتيبال اس ورشة عبادت "كاظهار زیادہ بھرپور طریقے پر ہوا ہے۔ اسلامی تمذیب کے نقتے پر برجکہ مساجد کو مرکزی جیشت طاصل الماور بحى چھونى مساجد سے لے كريوى يوى مجدول تك اور ديار غرب سے مشرق بعيد تك مساجد كى تغير من اسلامى تمذيب كے عناصر وحدت و كثرت يورى طرح جلوه نمايس اور ان كا تنصیلی مطالعہ ہمیں مختلف خااتوں 'متنوع نفساتی سانچوں اور بشری اختلاف کی صور توں کے ورمیان ایک جوہری وحدت کی عظیم اور نا قابل ا نکار حیثیت کے دورولا ماہے۔

عمد جدید میں روای فنون کا تناظر کھے اس قدر دھندلا کیا ہے کہ فنون سے متعلق اکثرلوگ انس " تزعین " کتے ہیں۔ اس اصطلاح کے پس منظر میں ایک تحقیر یوشیدہ ہے اور اے "د تخلیق" کے مقابل ایک اوئی درجہ دیاجا آہے۔ بیات ای جکہ درست ہے کہ تخلیق فنون کا موجودہ تصور روای قن سے لگائیں کھا ہا 'اس کئے کہ اول الذکر کی بنیاد انفرادی ایج برے اور روایی فنون عموماً کائناتی اصولوں پر ای بنیادر کھتے ہیں۔ ان فنون کی بنیادی اصطلاح "تخلیق ا ك بجائے "كمال" بے ... يعنى انسان كى تخليق كروہ بينوں كوايك الي سطح تك لے جانا اللہ جمال وو کائناتی اصولول کو منعکس کر کے انہیں ایک انسانی تجربہ بناسکیں۔ اسلامی فنون کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے میشس برک بارٹ نے ایک جکہ کماہے کہ اسلامی فنون لطیفہ کے دواجراب " دانش "اور "مهارت" اس من دانش " وه عضر به جووجدان ياتفكر كزريع كائتاتى اصولون اور ان ي محمى ماور امعرفت ذات كى طرف في الى الى الله المارت "ال والش كے منسط اظهار كاود طريقة ہے جو تربيت سے حاصل ہوما ہے إن دونوں عناصر كے توازان ا سے " کمال " بیداہو ما ب مختلف ترک میں اور تفسیاتی ضرور توں کے تحت اس کمال کے اظہار ا کی الگ الگ سفیس ہو سکتی بین اور سیس نے روای فنون میں شوع کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ے۔ املامی ترزیب کی تعمیری اور جمالیاتی صور تول کے مطالعے سے پہلے یہ محصاضروری ہے كدرواي فنون كالصول تخليق كياب المسطرح بروئ كار آباب الوروسيع ترانساني بس منظر الم میں اس کے جوازی کیاصور تیس بیں۔

روای فنون لطیفه کاوا درجواز " جمال " ججو "الحق" کی تجلیات میں شامل ہے۔ انسانی کا کنات میں جمال کا دراک مظاہر کے ذریعے کیا جاتا ہے لیکن اس اوراک کے سانچ اپنی اصل میں روحانی ہوا کرتے ہیں۔ چنا نچے ہی وجہ ہے کہ اکثر صوفیائے جمال کو معرفت کا آئینہ قرار داد دیا ہے۔ جمال میں خود دو جنسیں پائی جاتی ہیں ..... "نظم وضبط" اور "اسرار" ..... ان دو عناصر کے ذریعے " جمال" اپنا اظہار کرتا ہے اور ادراک سے عقل تک سرت و معرفت کی محتف صور تیں پیدا کرتا ہے۔ چنا نچ جمال کے بارے میں افلاطونی اور نو فلاطونی اور تو فلاطونی اور نو فلاطونی اور غیر اس جواز کے بیں منظر میں روایتی نون لطیفہ کا اور انظام پیدا ہوتا ہے جس میں نہ ہی اور غیر اس جواز کے بیں منظر میں روایتی نون لطیفہ کا اور انظام پیدا ہوتا ہے جس میں نہ ہی اور غیر اس جواز کے بیں منظر میں روایتی نون لطیفہ کا اور انظام پیدا ہوتا ہے جس میں نہ ہی اور غیر ا

ند بی دونوں طرح کے فنون شامل ہوتے ہیں۔ عموماند بی فنون کے لئے "فنون مقدسہ" کی اصطلاح استعال ہوتی ہے اور ان سے مراد فنون کاوہ نظام ہوتا ہے جو براہ راست ند بب کے بنیادی سرچشموں سے متعلق ہو۔ اسلام میں ان کی نمائندگی خطاطی اور فن تغمیر کی بعض صور توں سے ہوتی ہے اور اس کی جمالیاتی اثر آفرنی سے معرفت کی بعض صور تیں براہ راست وابستہ ہوا کرتی ہیں۔

تاریخ تمذیب پر ایک نظر ڈالتے ہی معلوم ہو جا آہ کہ دنیا کی بڑی تمذیبوں نے عمو آ اپ علوم خربی کی تدوین سے بیشتر ہی اپنا فئی مزاج متعین کر لیااور اس کے مطابق اپ نمونۂ فن تخلیق کرنے شروع کر دیئے۔ خود اسلام میں فقہ 'کلام اور تقسیر کی تدوین سے بیلے تقیر مساجد کی فئی نبج متعین ہو چکی تھی۔ اس تقدیم و آ خیر کی توجیمات یوں تو کئی ہو سکتی ہیں 'لیکن ایک بات واضح طور پر دکھائی دیتی ہے کہ خدا ہب کا مقصود محض چند مجرد تقورات کی تبلیخ نمیں ہو آ بلکہ بات واضح طور پر دکھائی دیتی ہے کہ خدا ہب کا مقصود محض چند مجرد تقورات کی تبلیخ نمیں ہو آ بلکہ ان کے چیش نظر پوری آنسانی ذات کو تبدیل کرنا ہوا کر آ ہے۔ اس لئے فنون کے ذریعے حیاتی مطر پر ایک ایسان حول تیار کیا جا آئی ہا ان اصولوں کے انجذاب ( Interiorization ) کے اصول تخلیق کی خارجی دنیا جس تفکیل ان اصولوں کے انجذاب ( Interiorization ) کے نفسیاتی عمل کے جمالیاتی پہلو پر گفتگو کرتے ہوئے شو آن ( Schuon ) نفلی ہوئے شو آن رہوئے شو آن ( Schuon ) نفلی ہوئے شو آن رہوئے شور آن رہونے شور آن رہوئے شور آن رہوئے

"حسن کے عناصر بھری ہوں یاصوتی مسکوئی ہوں یاحری سب سے پہلے = حقیق " ہوتے میں اور ان کی لذت اس "حقیقت " سے مستعار ہوتی ہے "

 اور محلات میں تزئین کاری کے نظام کا کتابوں کی جدولوں اور حاشیوں کی تزئین کاری سے نقابل کیا جا اسلامی ترزیب کے بورے جمالیاتی نظام میں تزئین کی ان صور توں اور اسالیب کے معنی کیابیں اور مساجد کے سلسلے میں با مخصوص مربیہ کس طرح بروئے کار آتے ہیں۔

اسلام کا آغاز جس جغرافیائی اور ساجی ماحول میں ہوا "اس میں بھری فنون کا کوئی ہواتھور موجود نمیں تھا 'تمام تحلیق توانائیاں اظہار کے صرف ایک ذریعے بعنی "لفظ " پر مریخ تھیں۔ قبل از اسلام کے عربوں کی خطابت اور شاعر کی دونوں آرٹ کے اعلیٰ ترین معیاروں پر پوری اتر تی ہیں 'لیکن ان میں کسی بڑے مذہبی طرز احساس کا سراغ نمیں ملیا البتہ انسانی تعلقات کی مختلف انفرادی اور اجمائی صورتوں کا بیان ورجہ کمال پر دکھائی ویتا ہے۔ " لفظی " اظہار کا اس علاقے میں بیہ عروج کوئی حادثاتی امر نمیں تھا بلکہ صدیوں سے سای تهذیوں کی توجہ لسانی اظہار کی طرف مریکو تھی اور چھی صدی عیسوی تک آتے آتے جزیرہ نمائے عرب میں لفظی آظہار کے سانے ورجۂ کمال تک پہنچ گھے۔ بعض علاء نے اس کی ترمیہ بیہ کہ کہ انسانی اظہار گیا جس النہ کے حتایک ایسے درجۂ کمال تک پہنچ گھے۔ بعض علاء نے اس کی ترمیہ بی ہے کہ انسانی اظہار تھی ادبیہ کمات کوبر اور است

نزول قرآن کے ساتھ ہی عرب روح ایک کیمیاوی اٹرے گزری اور اس کی پوری بیت
ترکیبی تبدیل ہو کر رہ گئی۔ نظام سلطنت کے قیام اور مختلف اقوام سے ارتباط کی وجہ سے اظہار
کے منے سانچوں کی ضرورت ورچش ہوئی۔ چونکہ اس شے نظام معاشرت کامر کر مجد تھی 'اس
لئے مجد ہی سے نئے اسالیب اظہار کی تلاش کا آغاز ہوا۔ یماں بیبات یا ور کھنی چاہئے کہ و ٹیا
کی کوئی تمذیب اپنے علوم وفنون کا نظام عدم محض سے پیدائیں کرتی 'بلکہ موجود مواد کے
امتواج سے ایک ایساؤر بیٹ اظہار تیار کرتی ہے جو اس کی منفرد روح کے عکس کو مقشکل کر
سکے۔ چنا نچہ نتمیر مساجد کی جو نج اسلام نے متعین کی 'اس کے بارے میں بیر بھی کہا گیا ہے کہ
ابتدا بی سے عرب ذبین کو 'بلکہ دنیا کی ہراس قوم کو جمال اسلام پنچا' ایک ایسے ذریعہ اظہار کی
تاش ہوئی جو اسلامی تمذیب کی دوج کے تادیدہ جلال و جمال کو ظاہر کر سینڈ۔ موجود تهذیوں
سے خام مواد لے کر اسلام نے ان کا ایک ایسا امتواج پیدا کیاجواس کی دوح اور اس کے اصول

مادراك كي آيين كي شكل اختيار كر كيا

اس پورے جمالیاتی آنام کی بنیاد ایک طرح کی سادگی پر ہے اور اس کے پس منظر میں "فقر" کا ایک خاص تصور کار فرماہے۔ لیکن رفتہ رفتہ اس نے پیچیدہ جمالیاتی اسالیب بیدا کرنے شروع کر دیئے۔ اس امر کی دو توجیہات کی گئی ہیں۔ ایک توبیہ کہ دنیا کی ہر تہذیب میں سادگی اور پیچیدگی پہلوب پہلوپائے جاتے ہیں اور ان دونوں کا اظہار بھی مختلف صور توں میں ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ اسلام میں بھی دونوں پہلو آئ تک ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں اور پیچیدہ جمالیاتی اوضاع کی تخلیق اسلامی تہذیب کی دوح ہی کے ایک اور پہلو کا ظہار ہوا کرتی ہے۔ اس کی دوسری توجیہ یہ کی گئی ہے کہ دنیا کی ذہبی تہذیبوں میں عموماً پیغام اولین کا اثر اتنا شدید اور براہ کی دوسری توجیہ یہ کی گئی ہے کہ دنیا کی ذہبی تہذیبوں میں عموماً پیغام اولین کا اثر اتنا شدید اور براہ کی دوسری توجیہ یہ کی گئی ہے کہ دنیا کی ذہبی تہذیبوں میں عموماً پیغام اولین کا اثر اتنا شدید اور براہ راست ہوتا ہے کہ اسے کمی ثانوی میڈیم کی ضرور سے نمیں پڑتی۔

جمال بنیادی طور پر خود پیغام ہی کا صحت ہوتا ہے اور براہ راست روحوں پر مُورِّ ہوا کہ تا ہے الیکن وقت گردنے کے ساتھ ساتھ جب اصل پیغام سے زمانی اور مکانی فاصلہ واقع ہوتا ہے قو ٹانوی ورج کے ایسے اظہاری سانچوں کی ضرورت پراتی ہے جو ابتمائی طور پر "کینیت یا و حقیقت "کو بر قرار رکھنے میں مدد دے سکیں۔ چنا نچہ اس وقت ایسے سانچ تخلیق کے جاتے ہیں جو روحوں کے جمال کو خارجی و نیا میں متشکل کر سکیں اور اس انتبار سے ایک ایسا جمالیاتی ماحول تیار کریں جو روحانی ارتقامیں معاون ہو۔ ان میں توجیہ جو بھی چاہے قابل قبول جو 'لیکن امرواقع بی ہے کہ تمذیبوں کے بنیادی جمالیاتی تصورات زمانی اور مکانی فصل کے ہمائتے ساتھ ساتھ ایک نوع کی پچیدگی افتیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسلام چو تکہ "فطر تیت پر ست ساتھ ساتھ ایک نوع کی پچیدگی افتیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسلام چو تکہ "فطر تیت پر ست کی مساجد میں ترثین کا ایک ایسانظام وجود میں آتا ہے جو فی الاصل کا نماتی اور مابعد الطبیعی تی کی مساجد میں ترثین کا ایک ایسانظام وجود میں آتا ہے جو فی الاصل کا نماتی اور مابعد الطبیعی تی مساجد میں ترثین کا ایک ایسانظام وجود میں آتا ہے جو فی الاصل کا نماتی اور مزئین اسلام میں محبد نبوی کی تقیر و ترثین اسلام میں محبد نبوی کی تقیر و ترثین اسلام میں ایک مساجد میں ترثین کا ایک ایسانظام و تو دو میں آتا ہے تھیری خاک اور ترثین اسلام میں خاص تعیر و تا ہے ایسانے اور ترثین اسلام میں خاص تعیر و تا کے اور ترثین اسلام میں خاص تعیر و تا ہے۔ ایسانے اور ترثین اسلام میں خاص تعیر و تا ہے۔ ایسانی ایا ایا ایسانی اور اس انتہار سے اصول و حدت کی نمائندگی کر تا ہے۔

یوں تواسلام کے لئے ساری ذمین کو "مسجد" قرار دیا گیاہے "لیکن مساجد تقمیر کر ناور اصل ای آفاقیت کوایک عمارتی اور علامتی صورت دینے کاعمل ہے۔ مسجدوں کے عمارتی سانچے کے بارے میں بہت می تحریریں موجود میں لیکن چند باتیں جو بنیادی حیثیت رکھتی میں ان کے بیان ہے یہاں بحث کو آ کے بردھانامناسب ہو گا۔

اسلامی فن تعمیر بنیادی طور پر تفکر کو بروان چڑھا تا ہے۔۔۔ موجود سے ماور ای طرف مسلسل سفرك اساليب بيداكر باب اوراس امرى حوصله على كرماب كدادراك مين آنوالي كولى ہے اس سفر میں رکاوٹ بے۔ اس اعتبار ہے اس کامزاج قطرت کے حسن کے قریب ہے۔ خصوصاً صحرا کی وسعت ہے جو تظر اور مراقبے کی ایک کیفیت پیدا کرتی ہے اور نگاہ وزین کو کئی ا الك خاص " شے" ہے وابسة تهيں ہونے دي۔ اس طرح بيد فن كى دنيا ميں ايك السے روحاتی ا توازن کی تلاش کرتی ہے جس کی کشش کامرکز اور اک سے ماور اے۔ چنانچہ بھی وجہ ہے گہا رومن کرجوں کی تغییراتی بیتیں عموماقرمان گاہ کی طرف مرتکز ہوتی بیں اور اس انتہار ہے ان ا میں ایک حرکی کیفیت اور کسی ایک نقطے سے وابستگی کی صورت و کھائی ویں ہے۔ اس طرح کو تھک کرجوں میں ہرشے اوپر کی طرف سفر کرتی ہوئی د کھائی دیں ہے۔ لیکن مساجد میں مکاتی ا تسيم جھاس طرح کی تی ہے کہ جیس برک بارث کے الفاظیں:

یہ کیفیت مکان میں سکون کایہ عضر مساجد کے ڈیزائن میں شروع سے آج تک ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ تقمیر کے اس پورے سکونی انداز میں مساجد کانظام تزمین ایک نی معنويت اختيار كرليتاب-

آر تھر اہمام پوپ نے مساجد میں مسلمانوں کی تزمین کاری کو ان کے (خصوصاً قارس) شعری طرواحساس کے مماثل قرار دیاہے اور رہیجی کماہے کہ اس طرز احساس کی باریکیوں اور نزاكتوں كوند سمجينے والے عموماً بهلي نظر ميں وحوكا كھا جاتے ہیں۔ اسلامي عمار تول ميں یا اقلیدی بیلوں کالسانی اظمار کی صور توں سے تقابل کمیں اور بھی کیا گیا ہے

اور عربی زبان میں مادے سے الفاظ کی لامنای زنجیروں کی تخلیق کا تقابل ان بیلوں اور تزیمن سورتوں سے بواہے۔ جس طرح صوتی اور لفظی اظهار میں ایک سے ایک علامت بھونتی جل جاتی ہے 'ای طرح اس نظام تزئین میں ایک مسلسل آئنگ ہے جو ذہن کو کسی ایک نقطا بر مرمن کرنے کے بچائے اسے مسلسل سفر آمادہ رکھتا ہے اور اس طرح اور اک کی صور تول

ے اس کی دابنتگی کو " پھلا" کر ایک سیال شکل عطاکر آئے .... اس کیفیت کو میش برک ہارٹ نے بہتے ہوئے بانی پر غور کرنے "کسی لیکتے ہوئے شعلے پر نگاہ تمانے یا ہوا میں تقر تقراق ہوئی بنتین پر تفکر کرنے ہے مشابہ قرار دیا ہے۔

 عرب المراب المرا

.

•

.

. . .

. .

\*

-

4

.

•

T.

عمد جدید میں ملت اسلامیہ بحیثیت مجموعی ایک مضطرب اور سیال حقیقت ہے۔ آج اس کی جو بھی صورت و کھائی دیت ہے "اس کے پس منظر میں اسباب و علل کا ایک طویل نظام کار فرما ہے اور بین الاقوامی منظر پر بدلتی ہوئی صور توں کے تسلسل میں ملت اسلامید کی کمانی بہت ہے شنئة امكانات كى طرف اشاره كرتى ہے۔ لنذاملت اسلامیہ اور اس کے امكانات كامطالعہ مختلفہ سطحول بربراه راست يابطور كنابه بين الاقوا مي ماريخ كي نفسياتي "سياس" معاشي "نظرياتي يعني كلي انسانی صور تحال کے مطالعے کو مستوم ہے۔ تاریخ عالم کی نقدیر کا انحصار اسلامی دنیا کے اندر ظهور پذريهون والى تبديليون يرب شك نه بهواليكن اب يه ماريخ اسلامي ونياسي اتن بازنجى میں ہے جتنی آج سے بچاس برس ملے تھی۔ بیصور تحال کم دبیش جھ صدیوں کے بعد پیدا ہوئی ہے اور اس کے دائر ہ اثر کی وسعت پہلے ہے کہیں زیادہ ہے۔ جدید نظام علم میں دنیا کی تقتیم مزاجی اور قکری اعتبار سے مشرق ومغرب میں اور سیای اور معاشی اعتبار سے شال وجنوب میں کی جاتی ہے۔ جغرافیائی طور مربھی اور مسلک کے اعتبار سے بھی .... اسلامی دنیااس تقسیم کے نقطہ توازن پرواتع ہے اور بین الاقوامی مشکش جتنی شدید ہور ہی ہے 'اس نقط وہوزن کی اہمیت برحتی جا ربى ہے۔ يد درست ہے كداكر ملى تعيموں اور حكومتى باليسيوں كے نقطة نظرست غوركيا جائے توچند نمایاں واقعات کوچھوڑ کر اسلامی دنیا کے اندر کسی واظلی ربط اور اس کے موقف میں تملى وحدہت كاكوئى بردا احساس نہيں ہو تا.... ليكن تاريخ محض حكومتی پاليسيوں اور مملكتی انتظامی شعبول کاجموعه تمیں ہے "تهدید تهداس کی بہت سی انسانی سیمیں ہیں "اس کے اپنے

فكرى اور تظرياتى رجان بي اس كورائرے من وه سياى اور تيم سياى ابعض صور بول مي بظابر صرف تبليني تحريك بين "أرث اور كلجرى ونيائي علامت بجود اظلى طور براك غير" محسوس وحدت پیدا کرتی ہے ۔۔۔ پھرایک شوریدہ سرماری کے قیصد کن مرحلے پر اپی بقا کے تقاضے بیں جن کے تحت روز اندینے کروہ وجودیں آتے اور ٹوسٹے بیں۔ پھرمعاشی مفارات کی والبھی سے پیدا ہونے والی ایک دنیا ہے جس کی این ایک منطق ہے .... قرون وسطی میں مملکت وہ وحدت بهتى جرعاتى كشاكش مين معاشرول كو تحفظ فراجم كرتى تقى اليكن عهد جديد وسيع تركروه بنديول كادور بيسين الاقوامي قوتول كيلاك اس سارے كے تقتے تقيم كرتے اور اس کے مختلف مگروں کی سمت سفر متعین کرتے ہیں۔ یہ تقسیم آج کی سال اور تغیر آشادنیا میں کوئی حتی اور قیصلکن تقلیم تمیں ہے۔ خود بیسویں صدی اس امر کی شاوت ویتی ہے کہ قوت کے مراکز کاایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹل ہونااب بین الاقوامی ونیا کے سیاس اور فوتی روزمرہ میں شامل ہو ما جارہا ہے۔ ذرا غور سے دیکھیں تو ماریخ کے سانچوں میں ایک اساسی مشابهت قائم و کھائی دی ہے ..... قرون و سطی کی تمذیوں کی جگہ Empires نے لی اور پھران كى جكدوسيع تربالكول في ساريخ كايداصول بك كدجب تنذيول كورميان ايك تهذي "ارس لاوارث "جنم ليتي ب توويال سے أيك نياترن بيدا موما ب رومن ابراني اور يوناني تمذیبوں کے در میان قلسطین کو تمذیبی استیار سے "ارض لاوارث" " کی حقیقت حاصل تھی" عيسوى ندبها وراس كے نتيج ميل ظهور پذير بوتوالا تدن وہال سے پيدا بوا .... بار تعين اور ار انی سلطنوں کے در میان جزیرہ نمائے عرب کی جیٹیت ارض لاوارث کی تھی اسلام اور اس ے وابست نظام ترزیب نے دہاں سے ظہور کیا ۔ پیچھلی چند صدیوں میں ایشیااور افریقد کی غلام قومول کی ترزیبی حیثیت "ارض لاوارث " کی تھی۔ عمد جدید کاسب سے بردامظر لین آزادی كاتصورات تمام سياس اور قكرى مضمرات كرساته بيسوس صدى ميس يميس سيدا موارا اس طرح آج کی وہ دنیاجوبلاکول کی سیاست میں دائرے کے محیطیرواقع ہے عالمی آریج کے فیصلوں میں جس کی ابھی کوئی مرکزی حیثیت اور اس اعتبار سے منفرد مخصیت نہیں ہے ۔ " آج کی "ارض لاوارث" ہے اور اس پہلو سے امکانات کا خزینہ بھی۔ اس کے محور کو اسلامی ونیا کے

نام سے پیچانیں یااس کے وسیع تر دائرے کو تیسری دنیا کانام دیں 'آریخ عالم کے امکانات کے مراکز حکمت عملی کے اعتبار سے رفتہ رفتہ انہی علاقوں کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اس پوری دنیا کی کوئی منفرد شخصیت وجود میں آئے گی یانہیں 'اس کاجواب چند بنمیادی عناصر کی موجودگی ہے وابستہ ہے:۔

بين الاقوامي مطير أيك احساس تعلق بيد اكرسكي

۲- ایک الیی تهذیب ہوجس کے پاس ایک عمل نظام فکر اور شرائط نموفراہم ہوں اور جس کے نظام علامات میں ایک وسیع نسلی نفسیاتی منظر کو بیان کرنے کی صلاحیت ہو۔

سا۔ چونکہ آئندہ کی بین الاقوامی تمذیبی دنیاانفرادی اور اجتماعی تشخص پر اصرار کرنے والی دنیاہوگی 'اس کے محولہ بالاترزیب لازماو صدت نی انکرت کے اصول پر استوار ہو۔

مہ - اس تمذیب میں ایک نے مرمار تاریخ کا آغاذ کرنے کی سکت اور آیک نئی دنیا کا وعدہ کرنے کی سکت اور آیک نئی دنیا کا وعدہ کرنے کی ضروری فکری صانبتی موجود ہوں۔

۵- اس کے فکری مقدمات مابعدالاستعار ادوار تاریخ کی لفظ یات میں ایک شکل اختیار کر کھے ہوں آگ شکل اختیار کر کھے ہوں آگ تاریخ کے موجودہ مرحلے پروہ خود کو بین الاقوامی صور تحال میں سر سکیں اور سید زبان تاریخ کے مروجہ '' بیان '' کا حصہ بن سکے۔

۱- اس کے پاس این فرنی تمذیبی دائروں کے در میان ربط فراہم کرنے والی ایک مربوط ماریخ اور مملکتوں کے در میان ربط فراہم کرنے والی ایک مربوط ماریخ اور مملکتوں کے در میان سیائی رابط استوار رکھنے کے لئے سیائی مقادات کی مشترک ترجیح موجود ہو۔

ے۔ معیشت میں اس کے پاس ایک ایسا Sub-structure موجود ہوجو داخلی اور بین الاقوامی طور پڑو ماکل کے اعتبارے اور نظام تجارت کے پہلو ہے ایک طرف کم از کم کی سطیر خود کفالت اور دوسری طرف کے اعتبارے ایک کے سطیر خود کفالت اور دوسری طرف

۸- عمد جدید کے علوم میں دو پہلوؤں سے اس کے پاس ایک بنیادی نظام موجود ہو۔ فلسفہ اور سائنس .....فلسفہ اس لئے کہ ابنی صور تحال اور بین الاقوامی صور تحال کو اپنے مشترک سائنس میں بیان کر سکے اور سمجھ سکے۔ سائنس اس لئے کہ تیز تر ہوتی ہوئی ٹیکنالوجی کی مسابقت میں دوانی آزادانہ نظریاتی حیثیت برقرار کھ سکے۔

9- ان تمام نکات میں سب نے یادہ اہمیت ایک ایسی قیادت کی ہے جو کسی اعتبار سے تک نظر اور Parochial نہ ہو بلکہ اس کے نقطہ نظر کی بنیاد وحدت نوع انسانی کے تصور پر ہو۔ وہ مختلف تهذیبی دائروں کے جائز نفسیاتی تقاضوں کا دراک کر سکے اور وسیع تربین الاتوامی تحکمت عملی میں انہیں ایک برے نظام کا حصہ بنانے پر قادر ہو۔

آجی صور تحال میں یہ نکات اور ان سے دابسۃ تصورات استے ہی غیر حقیقی دکھائی دیں گئے جتنے بیبویں صدی کے آغاز پر محکوم ملکوں کی آزادی کے خواب غیر حقیقی دکھائی دیتے ہیا یہ تصور کہ جنگ میں تباہ شدہ جا پان ایک بڑی صنعتی طاقت بن جائے گایا یہ کہ چین ایک بڑی طاقت بن جائے گایا یہ کہ چین ایک دہائی تک بن جائے گایا سب سے بڑھ کریے کہ افغانستان جیسے ملک کے مفلوک الحال لوگ ایک دہائی تک روس جیسی طاقت سے نبرد آزما ہو کر فوجی اور ڈبلویؤنک ڈرائع سے فتح کے قریب تک پہنچ جائیں روس جیسی طاقت سے نبرد آزما ہو کر فوجی اور ڈبلویؤنک ڈرائع سے فتح کے قریب تک پہنچ جائیں گے ۔..... آری کی ٹھوس حقیقیں ایسے ہی "فیر حقیقی تصورات" سے پیدا ہوتی ہیں "اس لئے کہ وسائل قاریخ نہیں بناتے بلکہ قاریخ دہ انسانی گروہ بناتے ہیں جن میں سے ایک ایک فرد کی تعمیر پر وسائل قاریخ نہیں بناتے بلکہ قاریخ دہ انسانی گروہ بناتے ہیں جن میں سے ایک ایک فرد کی تعمیر پر وسائل قاریخ کے بزار ہام ربوط و مسلسل پر س صرفے میں آتے ہیں۔

سی اوپربیان کردہ نکات کی روشی میں اب پہلے ایک اصولی جائزہ اس دنیا کالیجے جے آج کے سیای معاشی بیان میں تیسری دنیا کماجا آئے۔ ایشیا افریقہ اور لاطین امریکہ کے براعظموں میں پھیلی ہوئی اس دنیا کامابہ الامتیاز عضر کیا ہے ..... فرجب ؟ نسل؟ زبان؟ کسی مرکزی اصول کے تحت تر تیب پائے ہوئے تہذیبی دائرے؟ معاشی وسائل Complementary نظام؟ نصور انسان؟ ظاہر ہے کہ ان میں سے ایک عضر بھی نہیں ..... ان کے در میان ایک وحدت بین الاتوای معاشی ناہمواری اور اس سے جنم لینے والی سیاسی عدم اہمیت سے بیدا ہوتی ہے۔ بین الاتوای معاشی ناہمواری اور اس سے جنم لینے والی سیاسی عدم اہمیت سے بیدا ہوتی ہے۔ دوسری وحدت جو پہلی کامر چشمہ ہے وہ ان کامشترک استعار و شمن ماضی ہے جو ان کے اندر

سیای آزادی کاایک فاص وجودی تجربه پیدا کر تا ہے۔ چونکہ ہرعلاقے کی تاریخ "استعار سے اس کے رابطے کی نوعیت اور اس تجرب سے گزرنے والی انسانی موضوعیت کے بنیادی مانچے ہر جگہ مختلف رہے ہیں 'لندااس تجربے میں ایک مشترک فضائو ہے 'لیکن اس کے تحت پروان چڑھنے والی انسانی صور تحال ہر جگہ کیساں نہیں ہو سکتی۔

مثلاً انڈونیشیا کی اپنی ایک آری ہے اور وہاں کے نفیاتی ماتی مختلف ہیں اور وہاں کے مفیاتی ماتی مختلف ہیں اور وہاں کو مت کرنے والے ڈی اپنا ایک تجربہ اپنی نسلی اور نفیاتی خصوصیات اور اپنا ایک خربی پی منظر لے کر آئے تھے۔ لنذا ان کی موجودگی اور ان کے خلاف جدد جمد کے تاکی وہ تو نمیں ہو سکتا جو مثلا الطینی امریکہ ہیں ہہا برایوں کے حوالے سے وجود ہیں آئے یا الجزائر ہیں فرانیسیوں کے خلاف ہدا ہوئے۔ اس سے اور اس کے بعد پیدا ہونے والی دنیا کے تجربے سے جوذ ہن قلور پذر ہوگا اس کے اساتعاری اضی کا تجربہ اپنی اصل ہیں مشترک مہمئی توکیا س کے سانچوں کوڈیڑھ ہزار پرس کے ایک ایسے ہمہ گیر تجربہ اپنی اصل ہیں مشترک مہمئی توکیا س کے سانچوں کوڈیڑھ ہزار پرس کے ایک ایسے ہمہ گیر تولی اور تہذ ہی پس منظر پر فوقیت حاصل ہوجائے گی جو ان تہذیوں کے تمام افراد کے لیو میں رواں ہے ؟ عمد جدید کی طمت اسلامیہ ہیں تشخص کے موال پر اس پہلو سے ڈاکٹر علی شریعتی نے فور کیا ہے! پی ایک بنیادی تقریر ہیں شریعتی نے وصدت نوع انسانی کی بنیاد پر پیدا ہونے والے فور کیا ہے! پی ایک بنیادی تقریر ہیں شریعتی نے وصدت نوع انسانی کی بنیاد پر پیدا ہونے والے ملاحات ملامیہ کے اس شئے تشخص پر گفتگو کی ہے:

اعتاد کھیلا یا ہے۔ چینی ' جاپانی ' ایرانی ' عرب نے اپناوردومروں میں اپناویر عدم اعتاد کھیلا یا ہے۔ چینی ' جاپانی ' ایرانی ' عرب ' ترک ' سیاہ ' سفید سب کے سب خریدارین جائیں ' اپنی عظمت ' برائی ' عزت ' آورش سب کچیے مغرب سے خریدیں۔ اس طرح تمام قوی اقدار کی نفی ہوجاتی ہے۔

"جس کسی کی بھی ایک اپنی تمذی شخصیت ہے "اس کی ایک آزاد تخلیق شخصیت ہے۔ ایک تخلیق انسان وہ ہے جوا ہے تصورات انظریات اور اعتاد تخلیق کر آ ہے 'جس طرح مسمن بنا آ ہے۔ ایک ایسان اور جو اپنی اقدار 'اپنی افلاقیات 'اینا معتقدات 'اپنائہ ہی ایمان 'اپناطبقاتی ہے۔ ایک ایسامعاشرہ جو اپنی اقدار 'اپنی افلاقیات 'اینا معتقدات 'اپنائہ ہی ایمان 'اپناطبقاتی نظام پیدا کر سکتا ہے۔ آج ،جب کہ مغرب نظام پیدا کر سکتا ہے۔ آج ،جب کہ مغرب

نے تمام انسانوں کو ان کے فطری تهذی روابط کے منظرے اکھیر کر انہیں ضرورت مند علاموں 'گاہوں اور نقالوں کی حیثیت دے دی ہے "سوال سے ہے کہ کیابونا چاہے۔ وہ اضول جس پر پچھلے پندرہ برسوں میں روش فکروں نے غور کیا ہے اور اسے جدید ترین استعار دخمن تهذی تجربے کی حیثیت دی ہے۔ ۱۹ بازگشت بہ خوشین کا نظریہ ہے۔ 1 بی ذات کی طرف لوٹ جانے کا۔ لیکن کس ذات کی طرف جس کاذکر ایمے سیزد کر تا ہے۔ یا ایر ان کا نصور ذات ؛ جب میں ایک تعلیم یافتہ ایر انی اور ایمے سیزد ایک تعلیم یافتہ افر نقی اور فرانز نین ایک تعلیم یافتہ افر نقی اور فرانز نین ایک تعلیم یافتہ ایر انی اور ایمے سیزد ایک تعلیم کی بیداوار اس ایک نین ایک تعلیم یافتہ ایر ان کا فرف لوٹ جانے کی بات کرتے ہیں تواس وقت راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ ہم تینوں مغرب ذدہ ہیں۔ فرانسیی نظام تعلیم کی پیداوار ۔۔۔۔ اس لئے راہیں جدا ہو جاتا چاہے تا کہ ہم راہیں جا ہو جاتا چاہے تا کہ ہم راہیں ذات کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں "ہمیں جدا ہو جاتا چاہے تا کہ ہم راہی ذات "کا تعین کر سکیں۔

میں کس ذات کی طرف لوٹ جاؤں ..... کیا جس اپٹی نسلی شخصیت کی طرف جاؤں ؟

لکن یہ ایک رجعت پندانہ بازگشت ہوگی ہے کیا ہم اپٹی قدیم ہنیا منشی 'ساسانی اور قدیم قومی شخصیت ہے ..... قاریخ میں مندر ہے اور جے مورخوں 'ماہرین ساجیات 'محقول اور ماہرین آ اار قدیمہ نے دریافت کیا ہے۔ لیکن در میان کی طویل صدیوں نے اس سے ہمار ارشتہ قوڑ دیا ہے؛ اسلامی تمذیب 'ہماری اسلامی اور قبل از اسلام شخصیت میں ایک ظبی پرا کر دی ہے۔ ہماری قوم اس شخصیت کواپٹی "ذات "نمیں اسلام شخصیت میں ایک ظبی پرا کر دی ہے۔ ہماری قوم اس شخصیت کواپٹی "ذات "نمیں مخصیت ہمارے عوام کے حافظ میں ہمی یہ محفوظ شمیں ہے۔ جس ماضی کی طرف میں لوٹنے کا تمریحتی ۔ ہمارے عوام کے حافظ میں ہمی یہ محفوظ شمیں ہے۔ جس ماضی کی طرف میں لوٹنے کا اسلام ؟ کون ما ذکر رہا ہوں 'وہ ماضی ہے جواب بھی ہمارے معاشرے کے نیج زندہ ہا اور جے ایک اسلام گخصیت ؟ کون سا اسلام ؟ کون ساقتھ ؟ کیاوہ شخصیت جس نے پھلے ہزار ہر سوں میں ہماری جامحات 'او بیات اور علام کواک ساتھ عظیم تمذیب فراہم کی ہے؟ کیا ایسا ہے کہ ساسلام جو آج موجود ہا اور ہمارے علوم کوایک عظیم تمذیب فراہم کی ہے؟ کیا ایسا ہے کہ ساسلام جو آج موجود ہا اور ہمارے عوام جس سے وابستہ ہیں 'اور جو بے معرف ہے 'کیا اس کی طرف ؟ یہ جود کا سب ہی معرف ہے 'کیا اس کی طرف ؟ یہ جود کا سب ہی معرف ہے 'کیا اور جمانوں کی نوعا "خصیت پرتی کا ذریعہ 'کیرار در نظرار کامظر اس نہ بی کا سب ہی روابتوں اور جمانوں کی نوعا "خصیت پرتی کا ذریعہ 'کیرار در نظرار کامظر اس نہ بی کا س

عمل سے کوئی تعلق نمیں جو انسانوں کو اس دنیا میں ذمہ دار نہ سمجھتا ہو 'بلکہ صرف اس دنیا میں ذمہ دار جانتا ہو۔ کیا بھی وہ ند بہت جو ساجی شعور رکھنے والے روش فکر میں مغائرت بیدا کر آ ہے اور اسے راہ فرار بھا آ ہے ؟ مختصراً میں کتا ہوں ہم اسلامی ترذیب کی حمایت کرتے ہیں " ہمیں اس ذات کی طرف لاز مالوثنا چاہئے کیونکہ یہ ہم سے قریب ترین ذات ہے 'یہ واحد ترذیب

لیکن ایک نے تہذیبی دور کی ابتدائیس کر سکتا۔ اس طرح یہ امر ضروری ٹھرے گاکہ مستقبل کی سیاسی تعظیب ((Polarisation)) میں مغرب جدید کے دو بنیادی امریکہ اور روس کے بالقابل ایک تبیسری قوت سامنے آئے ..... اس کی شرائط آریخی 'فکری اور معاشی اعتبار سے ملت اسلامیہ بی میں پوری ہوتی نظر آتی ہیں لیکن اس امکان کو حکومتوں اور ان کی پالیسیوں کے متاظر میں نہیں دیکھنا چاہئے۔ وہ عناصر جو امت مسلمہ کے داخلی محرکات کو متعین کرتے ہیں اور امت کے اصول حیات کا مظر ہیں ' ی حکومتوں کی نبیت کمیں محرے اور ملت کی شخصیت کے مرکزی اصول کے قریب ترہیں۔

ارکے کین اگریہ صورت سامنے آئے تواس کے دودائر ہوں گے۔ ایک خود ملت اسلامیہ کاجس کی حیثیت مرکزی ہوگی اور دو مرادائرہ تیسری دنیا کے ان ممالک کاجن کے در میان کوئی ایسا عضر مشترک نمیں ہے جو قرار پذیر اتحاد کی بنیاد بن سکے۔ بین الاقوامی سیاست میں ملت

اسلامیہ کے کردار کایہ صرف ایک ممکن پہلو ہے جواس جغرافیائی ۔ تاریخی منطقے کا متبار ے ظاہر ہوتا ہے جے ہم بالعوم اس می دنیا کتے ہیں۔ اس کے اور بہت سے پہلوہی جو تاریخ فکر میں اپنے کر دار اور عمد جدید کی نفسیات فکر میں اپنے کر دار اور عمد جدید کی نفسیات مرت کر دار اور عمد جدید کی نفسیات مرت کر نے والے حمیاتی اور فنی عناصر سے تعلق رکھتے ہیں اِن پہلووں سے متعلق مباحث اپنے این ساق وسباق میں آگے درج کئے جائیں گے۔

اسلامی دنیا کے جن سیای اور تمذی امکانات کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا'ان کے احساس کی بھی اپنی ایک باری ہے۔ اور اگرچہ کے اس کا آغاز بیسویں صدی کی ابتدائی دہائیوں ہی میں ہو گیا تھا لیکن گذشتہ وس بندرہ ہر سول میں یہ احساس بین الاقوامی علمی روز مرہ میں نمایاں طور پر شامل ہوا ہے' اور موافقانہ یا مخالفانہ طور پر اے عمد جدید کے سیاسی بیان میں ایک اہم امکان کی طور پر شامل کیا جا اسلامی دنیاعالمی تاریخ کے مستقبل میں کوئی اہم کر دار اواکر سے گی اسلامی عظمت رفتہ اس کا حساس انبسویں صدی میں بین الاقوامی طور پر کسی طور موجود نمیں تھا اسلام کی عظمت رفتہ کے تصورات کے تحت اگر اس کا کوئی خیال بھی مسلمان مئور نمین کے ہاں کمیں جائے تحریر پر نمایاں ہوتا ہو تا ہو ہی جس سے یہ اس کا تعریب و تا چا گیا۔

مرے یہ امکان اپناواتعاتی خاکہ تر تیب و تا چا گیا۔

يه تبديليال كياتمس؟

فكست كرتے بطے محصے بوامی دوليكا نند كے سفرامريكہ كے آثرات اگريز هيں تواندازه ہو ماہے كہ مغرب کی تمذیب کے حسیاتی مظاہرنے اس وقت کے ہندوذ بن میں کتنی بری حیرت پیدا کی تھی۔ اس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ مغربی تصورات ہندواصطلاحوں میں بیان ہوئے شروع ہوئے حتی کہ ایک دو قدم آکے بڑھ کر اندازہ ہو گاکہ ہندوعلوم اٹھار ہویں صدی کے مغربی تصور ات کی شرح بن کر 💵 منظاس کی بهترین مثال رادها کرشن اور اس سے بھی ایک قدم آگے مزاد چود هری جیسے شار حین ہیں۔ بید عمل اسلامی دنیا میں بھی ہوا۔ لیکن اسلامی دنیا میں یہ کیمیا بہت پیچیدہ تھی اور اس کے نتائج بہت الگ منے اسلامی دنیا میں اصل تصادم علمی ردایتوں کا نہیں تھا' بلکہ بین الاقوامی سیاس آئیڈیل کا تھا؛ چنانچہ میں وجہ ہے کہ اسلامی دنیا میں اگر علمی طور پر بور ہی تصورات کو قبول بھی کیا گیا تو انہیں اپنے تہذی باطن کی پر خلوص قلب ماہیت کے بجا۔ ؟ مم وبيش أيك وقتى تهذيبي حكمت عملى كي يتنيت دى حتى حتى كه سرسيدا حمد خان جوان تصورات ... المم ترین و کیل کی حیثیت رکھتے ہیں "اس امریراصرار کرتے ہیں کدان کے معقدات کانظام شا ، غلام علی کی خانقاہ سے پھوٹما ہے اور ان کی والدہ کے عقائد کے مطابق ہے! س صور تحال کے دواستثنا ہیں۔ ایک کلی اور دوسراجزئی۔ یہ دونوں استثناان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں جهال بورنی قوموں کاعلمی شمیں بلکہ تنکینی ربط ایک طویل عرصے تک موجود رہا۔ ترکی اور مصر مروقيسر ٹائن في نے ان علاقوں ميں اساليب مغرب اختيار كرنے كے يورے عمل كابہت بحربور تجزيه كياب مصرميل مغربيت كي عملي اور فكرى يلغار نيولين كى آمد كے ساتھ ہى شروع ہوئى تھى كيكن وبال بهى بيشد أيك ايهادائره موجود رباجهال اسلام كيمركزي علوم الي روايق شكل ميل و موجود رہے اس طرح کی صور تحال ہوری اسلامی دنیا میں ہمیں مختلف سطحوں پر و کھائی ویں ہے ، اوراجم ترین بات بیا ہے کہ بید صرف اسلام کی علمی در اشت کے تحفظ کامسکار شیس تھا 'بلکہ اس کے حروایک وائرے کی شکل میں پوراروائی اسلامی طریقة عمل اپنی تفصیلات "اسینے معاشرتی ا مرائد الله الما المرابع الميزيل كے ساتھ محفوظ رہا۔ اس عمل تحفظ كے لئے ايك الى شديد المرجعت ببندى كاضرورت تقى جومغربي تضورات كى يلغار كے سامنے جمود و تحتر كى شكل اختيار كر كتى كيونكه قلعى فصيلول كوستمين اور متحكم بوناجات نه كه متحرك اور متزازل بیسویں صدی کی ابتدائی دہائیوں میں پوراعالم اسلام غلام ہے اور نصف صدی ہے بھی کم عرصے میں یہ پوری دنیا آزاد ہوجاتی ہے اس کے شعور میں ایک بنیادی تبدیلی بیدا ہوتی ہے اور روایت ' جدت پند علاء ' دانشور ' ادیب ' شاعر سب کے سب ایک تیزی سے بدلتی ہوئی صورت ' تشخص کے بحران کاشکار دکھائی دیے ہیں۔ اسلام اپنا ابتدائی زمانوں میں بھی برق آسا رفتار سے بھیا تھا اور تمزنی عناصر کی تیز حرکت سے اسی طرح کا ایک بحران تشخص بیدا ہوئی مقا۔ عمد جدید کا یہ بحران تشخص بیدا ہوئی مقا۔ عمد جدید کا یہ بحران تشخص بھی برت مسول کا پوراعمل مختلف آریخی عناصر کے Matrix سے بھوٹنا ہے۔

ہاجن کا کمتاہے۔

''غیر مغربی اقوام کی میہ آزادی قبل از وقت ان معنوں میں تھی کہ بیدان قوموں کی اپنی قوت سے آ بجائے مغرب کے داخلی بحرانوں سے بیدا ہوئی تھی ''ا

اس بیان میں میہ بات تو بداہت غلط ہے کہ محکوم اقوام کے اندر اپنی کوئی قوت نہیں تھی یا ہے گئے۔

مماز کم اسلامی دنیا کے بارے میں غلط ہے کیکن اتن بات ضرور درست ہے کہ مغرب کے داخلی اللہ معلم اندامی اسلامی دنیا کے بارے میں غلط ہے کیکن اتن بات ضرور درست ہے کہ مغرب کے داخلی بھا۔

محرانوں نے اس کی بوری کائنات کو متزلزل کر دیا تھا۔

اس عضری طرف Gai Eaton نے بھی اشارہ کیا ہے

مناسبت ندر كصفوا ك نظام حكومت اور اساليب انظام نافذكر محيد

سوال بیہ ہے کہ آیا بیہ اعصابی تکان اور اراوہ حکومت میں گزوری صرف مغرب کے استعاری طرز حکومت میں گروری صرف مغرب کے استعاری طرز حکومت سے خاص تھی یا اس پوری تمذیب میں پیدا ہوئی تھی اِس کے بارے میں ا

Gai Eaton Islam & the Destiny of Man.

<sup>1.</sup> Marshall G. S. Hodgson;

<sup>2.</sup> The Venture 📰 Islam.

خالص اسلامی نقطۂ نظرے غور کرنے کی میں ضرورت نہیں اور اسی مقطۂ نظرے غور کرنے کی میں ضرورت نہیں اور اسی روایت میں لکاجانے والا وہ Studies in A Dying Culture. کی تحریریں اور اسی روایت میں لکاجانے والا وہ آریخی اور ساتی مواد کھایت کرتے ہیں جو بیسویں صدی میں مغربی ترذیب کے اصول حیات سے بحث کرتے ہیں۔

مالعداستعاری دور کیارے میں جمیر کین نے اپنے ہمفلت The New Imperialism

۔ دومری جنگ عظیم کے بعد کے برسول میں ایشیا اور افریقہ کے عوام کے لئے اجنبی فاتحین کو نکال باہر کر نابہت آسان تھا۔ استعاریت کے قیام کی نسبت اس کی دالیوی رقبار کمیس زیادہ تیز تھی لیکن وہ تو میں جواب اجر کر سامنے آئیں 'اپنان اجداد کی نسبت جومفتوح ہوئے تھے 'کمیس مختلف تھیں۔ اچھا ہوا یا برالیکن پہلی مرتبہ ایک مشترک تمذیب جس کے مرکزی عناصر بظاہر مناف تھیں۔ اجھا ہوا یا برالیکن پہلی مرتبہ ایک مشترک تمذیب جس کے مرکزی عناصر بظاہر اس استعاریات کے مرکزی عناصر بظاہر استعاریات میں استعاریات کے اس استعاریات کی مرکزی عناصر بظاہر استعاریات کا استعاریات کے مرکزی عناصر بظاہر استعاریات کا استعاریات کے مرکزی عناصر بظاہر استعاریات کے مرکزی عناصر بظاہر استعاریات کی استعاریات کے مرکزی عناصر بظاہر استعاریات کے مرکزی عناصر بطاریات کے مرکزی عناصر بظاہر استعاریات کے مرکزی عناصر بظاہر کے مرکزی عناصر بطاریات کے مرکزی عناصر بطاریات کے مرکزی عناصر بطاری کے مرکزی عناصر بطاریات کے مرکزی عناصر کے مرکزی عناصر بطاریات کے مرکزی عناصر کے مرکزی

یورپی سیای اور معاشی تصورات سے مستعار کئے محتے تھے 'پوری دنیا میں پھیلی۔ ' اس حد تک سے ایک امرواقع کا بیان ہے لیکن اس تہذیب کی محرائی کتی ہے 'اسکے قرار و ثبات کا امکان کس قدر ہے 'بین الاقوای تعلقات میں اس کی بیر حیثیت کب تک بر قرار رہنے کی امید ہے 'اور سب سے بڑھ کریے کہ وہ سیای اور معاثی تصورات جو بر طانوی اور فرانسیں سلطنوں کو استحکام نہ دے سکے 'ان بیر 'یک ایسے نئے شعور کے مطالبات کو بر داشت کرنے کی کتی سکت ہے جس کے پیچے ایک کم نی اور مربوط تہذیب 'پورانظام علم اور بین الاقوامی سیاست میں ایک ذمہ دارانہ نصب العین موجود ہے جس عالمی تہذیب کا جیم برلین نے حوالہ دیا ہے 'اس میں خیرایک پہلویہ ہے کہ تشخص کے جس بحران کا ہم نے اویر ذکر کیا ہے وہ اس تہذیب سے پیدا ہوا

<sup>1.</sup> Oswald Spengler

<sup>2</sup> Christopher Caudwel

Chamberlain: The New Imperialism Quoted in Islam & Contemporary Society

ہے ٹائن بی کی اصطلاح میں ہم یہ کمہ سکتے ہیں کہ سدو challange جس سے اسابی ونیا میں داخلی اور میں محلف صورتیں پیداہوتی ہیں۔ یہ شکلیں اسلامی دنیا میں داخلی اور خارجی ونوں سطحوں پر ظاہر ہوئی ہیں۔ (داخلی سطح پر ایک تدن کی تقمیر تواور خارجی سطح پرا ہے ایک ہیں الاقوامی معیار کی صورت دینے کی کوشش اسکے دو پہلو ہیں۔ اس آرزو کا بنیادی ظہور کی محورت دینے کی کوشش اسکے دو پہلو ہیں۔ اس آرزو کا بنیادی ظہور کی محورت دینے کی کوشش اسکے دو پہلو ہیں۔ اس آرزو کا بنیادی ظہور کی محورت دینے کی کوشش اسکے دو پہلو ہیں۔ اس آرزو کا بنیادی ظہور کی محورت دینے کی کوشش اسکے دو پہلو ہیں۔ اس آرزو کا بنیادی ظہور کی محورت دینے کی کوشش اسکے دو پہلو ہیں۔ اس آرزو کا بنیادی ظہور کی محورت دینے کی کوشش اسکے دو پہلو ہیں۔ اس محورت کی سے پر بے جن کی کو متوں اور دانشوروں میں نمیں بلکہ ذیادہ تر مات اسلام کی ذہبی کر فت اور اسکے تہذیبی اوضاع کی روایت منتبوط ہے۔

اسلامی دنیامی اس آرزوسے خود کودابستہ کرنے کی شرائط پر بحث کرتے ہوئے سید حسین ا ناکھا ہے

" عصرحانسر کے مسلمانوں میں اتن حقیقت پندی ہونی چاہئے کہ انہیں اپناسنز چاہاس کی سے "کوئی بھی ہو' وہاں سے شروع کرنا چاہئے جہاں وہ آج ہیں ایک معروف چینی مقو لے کے مطابق " نہزار میل کاسفر ایک قدم سے شروع ہو باسٹے سویہ پسلاقد م وہاں سے اٹھنا چاہئے جہاں کوئی شخص کھڑا ہے بیا کہ سند ہو ہے ہا اس کوئی اسلامی دنیا کو و هر بھی جانا ہے "اسے اسلامی دونیا کو و هر بھی جانا ہے "اسے اسلامی دونیا کو و هر بھی جانا ہے "اسے اسلامی دونیا کو و مول جاتے ہیں 'وہ کوئی نتیجہ خیز اسلامی دنیا کو و مرف بھی جانا ہے " نہ کہ تصوراتی۔ جو لوگ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں 'وہ کوئی نتیجہ خیز اسلامی کر سے وہ صرف بچھتے ہیں کہ وہ سفر کر رہے ہیں ایک پاکستانی 'ایرانی یا عرب دانشور کے اس خیر سفر نسیس کر سے وہ صرف بچھتے ہیں کہ وہ سفر کر رہے ہیں ایک پاکستانی 'ایرانی یا عرب دانشور کے کہ وہ یہ یا در کھے کہ وہ کوئی سنران یا قاہرہ کے کسی گوئی قبارت کو اس سفورڈ یا سوریون کے منظر میں شامل کرنے کی کتنی ہی کوشش سنران یا قاہرہ کے کسی گوشتی کو شش سنران یا قاہرہ کے کسی گوشتی ہو گئام نماد مغربیت ذوہ مسلم وانشور جو مجمونا سامل کو سندگی کو گئام نماد مغربیت ذوہ مسلم وانشور جو محونا سیاس کی جاتی ہولی گئی ہولی گئی ہی کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں ان کی بات نہ بھی جی جاتی ہے نہ اس کی جاتی ہے " بھولی گئی ایک علامت اس کے اس اس کی انشارہ کہ اسلامی تمذیب اس بھی توی ہے۔ اس اس کا شارہ کہ اسلامی تمذیب اس بھی توی ہے۔ اس اس کی انگ کو اسلامی تمذیب اس بھی توی ہے۔ اس اس کو انشارہ کہ اسلامی تمذیب اس بھی توی ہے۔ اس اس کا اشارہ کہ اسلامی تمذیب اس بھی توی ہے۔ اس اس کو انسان کی ایک علامت کے " اس اس کو انسان کی ایک علامت کے " اس اس کی انسان کی ترب اس بھی توی ہے۔ اس اس کی انسان کی تعلیم کی ایک علامت کے " اس اس کو انسان کی تعلیم کر دیا ہے یہ استرداو فی الاملی زندگی کی ایک علامت کے " اس اس کی انسان کی تعلیم کی تعلیم کے دور کیا ہے۔ اس اس کی آئی کی ایک علامت کی تعلیم کی اس کی تعلیم کی اس کی تعلیم کی تعلیم کی ایک علامت کی سے " اس اس کی تعلیم کی تعلیم کی تور کی تعلیم کی تعلیم کی ایک علامت کی تعلیم کی

S.H. Nasr: Islam & The Plight of Modern

اسلامی دنیامیں یہ تہذیبی روایت دراصل ایک پوراطریقة اوراک اوراس سے وابسۃ ایک تناظر عالم ہے یہ وہ متحکم بنیاد ہے جس پر بین الاقوامی سیاست اوروسیع تر گروہ بند بوں کے نظام میں ایک بلاک وجود میں آسکتا ہے۔ بیماس بلاک کی تشکیل کی آرزو کے بس منظر میں منظر میں ایک جامی نفسیات اوراس کے نقاضے ہیں۔ مابعد الاستعاری دور میں نمایاں ہونے والی ایک خاص نفسیات اوراس کے نقاضے ہیں۔

ان كاذكر كينفول معقد فاس يملوت كياب

" جدیداسلام کابنیاوی کربیداحساس بے کہ اسلام کی آریخ میں کوئی گرورہ و گئی ہے۔ عمد جدید کے مسلمانوں کابنیاوی مسئلہ یہ ہے کہ اس آریخ کو دوبارہ ورست کس طرح کیاجائے، کس طرح اسے پھر پوری قوت سے حرکت میں لایا جائے آکہ اسلامی معاشرہ پھر ایک بارای طرح پھولے جس طرح ایک الوی ہوایت کے تحت معاشرے کو پھولنا پھلنا چاہے ہیں وی صدی میں اسلام کابنیادی و وائی کرب اس ادراک سے پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے قائم کے ہوئے دین اور اس کے امرکے تحت پیدا ہونے والے آریخی ارتقا کے در میان کوئی شے غلط ہو دین اور اس کے امرکے تحت پیدا ہونے والے آریخی ارتقا کے در میان کوئی شے غلط ہو

یہ آئے ہے کم و بیش تمیں برس پہلے کی تحریر ہے "ای لئے اس کے بین السطور خالص انگریزی ہے بومسلمانوں کی حالت اور اکے انگریزی ہے بومسلمانوں کی حالت اور اکے آئرین کے درمیان تفاوت سے پیدا ہوتا ہے لیکن ان تمیں برسوں جی بار کے نیچ سے بہت پانی بہہ چکالی پہلو سے مغربی دنیا کاعلمی نقط منظر اور اس کی تجربیہ نگاری کے اسالیب بیس تبدیلی آئی ہے۔

فرانس را بنس اسلامی آریخ کے لئے حاضر کو بول دیکھنا پیند کر آئے:
"" الا نومبر ۱۹۵۹ء کو جب مسلمانوں نے اپنے معاشرے کے آعاد کی پندر ہویں صدی کا جشن
منایا تو دو اپنے کر دو پیش پر ایک ایسی پر اعتاد نگاہ ڈال کتے تھے جو انسیں پچھلے دو سوبر سوں میں
نصیب نہیں ہوئی تھی۔ قرآن کا پیغام عمد جدید تک پہنچ چکا تھانیہ ذندگی کی تمام قوتوں کے ساتھ

W.C. Smith: Islam L. History.

زندہ تھا 'کمیں علمااور صوفیا کے حوالے ہے 'کمیں ایس حکومت کے طاقتور نظام کی پشت پنای ہے جو شریعت تافذ کرتی ہے۔ مسلمان "مغرب سے صرف سیای آزادی عاصل کرنے میں كامياب نيس بوئ تصبلكها يخطسفه حيات اوراي تهذيب يريخ مرے سے اصرار كريك تھے۔ وہ اپنی مختلف مملکتوں میں اسے حاصل کر رہے تھے 'بلکہ پورے عالم انسانیت میں السے حاصل کرنے کا آغاز کررہے تھے۔ درست ہے کہ ترقی پذیر دنیای دوسری متذبیب بھی بی کی ر ہی تھیں الیکن ان میں سے کوئی بھی ہے عمل استے ڈر امائی اور موٹر طور پر نہیں کر رہی تھی اس کا بهت ساراز قوت میں پوشیدہ تھاجب بیروایس مسلمان ہاتھوں میں کیا انہیں مقصود حیات میں اس تصور پرجوقر آن کے کرد تغیر کیا گیا تھا ایک نیا اعتاد پیدا ہواایک بار پھرجب ان کی تقدیر ال كانياتهون مين آئي تواييامحسوس موماتها كه ماري كي توتين بجرا كے حق مين بين وه صداح اقبال من يكان ملك لكاني تقى اليامسوس موماتها كداس كاجواب مل ما المعيد اس پورے بیان میں مسلمانوں کی تاریخی صور تحال سے ایک بمدردی کااحساس ملاکیتے کیکن ان دوائر علم میں بھی جہاں ہے ہمدر دی موجود نہ ہو معروضی صور تحال کا جائز اور اگ ، آرج کی حرکت میں اس تبدیلی کی طرف اشارہ کر آہے۔ البرث حوراتي Albert Hourain مسلم ممالك كي خارجه بإليسي كي أيك سيمينار مقالات يراسيخا اختامي ماثرات ويتيمو خ ١٩٨١ء من لكمتاب، "مسلم دنیا کے مرکزی ممالک ہیں "بسرکیف" ان کے ماقبل اسلام تدن اسلام کی آرہے بحیثیت ایک زندہ توت کے میاتومٹ مسے میں مثلا ایران کی طرح ایک ایسے ترزی نظام میر جذب ہو گئے ہیں جوایی اصل میں اسلامی ہے اِن ممالک میں اسلام کم از کم قطری دوستوں اور اتحادیوں کو پہچائے کاراستہ ہے ؛ اور اسطرح بالقوۃ ایک بلاک کی تخلیق کی راہ ہے زیادہ ترمسلم

Francis Robinstall Atlas of the World II Islam: Since 1500 A.D.

ممالک کے گئے یہ ایک پرائمری بلاک میں ہے 'اور ایسے تصادم جوار ان اور عراق کے در میان

موجود میں مظاہر کرتے ہیں کہ جب زیادہ اہم مقادات داؤیر کے ہوں توبیہ غیر موڑ بھی ثابت ہوا

سخے ہیں ہر حال اسکی اپنی ایک حقیقت ہے اور پچھلے دس بر سوں میں ہونے والی تبدیلیوں سے ہیں ہر حال اسکی اہمیت میں اضافہ کیا ہے ان تبدیلیوں میں صرف ایر انی انقلاب ہی شامل نہیں بلکہ ■ اوارے بھی ہیں جن کی طرف پیکا توری ( James, P. Piscatori ) اشارہ کر آئے ' یعنی اسلامی ممالک کی شظیم ' اسلامی ترقیاتی بنک اور دو سرے امدادی ادارے اور مکہ میں ہونے والاسالانہ جج جس میں ہریار پہلے ہے ذیادہ مسلمان شریک ہوتے ہیں ۔ ''

یہ احساس جے حورانی نے بہت تذبذب کے ساتھ بیان کیاہے 'اسکی تشریح میں پرونیسر T. B. Irving في كتاب Islam Resuregent كتام ي الكري المحالي كتاب بين الاقوامي منظرير اسلامي دنياكي يوحتى بوكى اجميت كاجائزه ليت بوئ ارونك في الحياب "اسلامی دنیاجمودے نکل آئی ہے یہ پھول پھل رہی ہے" تبدیل ہور ہی ہے اور سب سے بردھ كربيك اسكى آبادى برورى سيمذياده تراسلاي قويس آزاد بي اور تم دبيش اين تقدير كى خود مالك بيں۔ لوگ تربيت حاصل كررہ بين التے وسائل ترقى كى راه بيس بين اور ان وسائل ير زياده تران كاكنرول بيد بلاك جوبهت وصلي وها في معنون مين بلاك كما جاسكتا بي اس ے ستر کروڑ ( آبادی کا آزہ ترین اندازہ ایک ارب کے قریب ہے) لوگوں پر لیعنی دنیا کے ۱/۵ انسانی وسائل پرمشتل ہے اس میں وہ اربوں مسلمان شامل شیں ہیں جو گذشتہ صدیوں میں گزر مسلمانوں کی تعداد افریقہ اور جنوب مشرقی موجب توجہ بیں مسلمانوں کی تعداد افریقہ اور جنوب مشرقی الشياء خصوصاا ستوائى علاقول مي مسلسل يزه رى بي السليخ كداسلام اب أيك صحرائى زبب شيس ربا- بيشالى امريك اورمغربي يورب من محى روز افزول باس مظهر راجى تك توجه سيس دى كن ہے۔۔۔۔۔دنیا 'اسلام کیارے میں اسلے پریثان ہے کداس کے پاس ایک نظام اقدار ہے ' اورب خطرناك ثابت بوسكتاب اكرات سنجيدي سے بر ماجائے كيونكديد عمل كى بنياد بيداك مربوط تمذيب بيسب آج كاسلامي دنيا مرائش ساوقيانوس تك اوروبال ساء اندونيا میں بحرالکابل تک پھیلی ہوئی ہے۔ ایک چوڑی ٹی جو پورپ ہی شمیں بلکہ سوویت یونین کے بھی

ان آراء کے متوازی دہ رائی بھی کمیں کمیں کھائی دی ہیں جن میں اسلامی دنیا کے باطن میں ایک تخلیقی اضطراب کے بجائے ایک تخربی انتشار کاذکر ہے 'مثلاً فلسطینی شاعری کے بعض میں ایک تخربی انتشار کاذکر ہے 'مثلاً فلسطینی شاعری کے بعض میں ایک تخربی انتشار کاذکر کرتے ہوئے Elie Keduorie یہ نتیجہ نکالیاہے:

"میدان سیاست میں یقینا مایوس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیاان مبالغہ آمیزامیدوں کی ناکای انتابل پر داشت دباؤپیدا کرے گی اور کیااس سے خوفناک دھاکے وجود میں آئیں گے ؟ ایک مبصر کو چاہئے کہ دہ ایک ایسی مسلم دنیا پر تبعرہ جس کا کلاسیکی توازن گرچکا ہے وور جس میں سخت کشاکش ہے 'جس میں بہت گرائی تک اختشار ہے ایسے ہی سوال شے ساتھ تمام کرے "و کشاکش ہے 'جس میں بہت گرائی تک اختشار ہے ایسے ہی سوال شے ساتھ تمام کرے "و کشاکش ہوجانے والی شدیداور دھاکہ خیز آر ڈو ہو یااسلامی دنیا کے اندرایک مور گربیدا نہیں افالی وصدت کا آغاز۔ اضطراب بی جگہ موجود ہے "اور یہ اضطراب بھی فوری طور پر پیدا نہیں ہوا بلکہ انیسویں صدی کے اوا خربی سے ٹمایاں ہوا ہے اسلامی دنیا کی آزادی اسی اضطراب سے بیدا ہوئی 'قوم پرست قیاد تول کی پرستش کی صد تک بیروی ای اضطراب کے نتیج میں وجود میں ۔

T.B. Irving-Islam Resvrgent.

Elie Kedourie-Islam In the World

میں خیر کے عضر کی موجود گی کا تکار تونمیں کرتے ، لیکن مطالعہ صرف بدی کا کرتے ہیں۔ بسر کیف مذہبی "جغرافیاتی اور تمذیبی طور پر ڈیڑھ ہزار برس سے مربوط ایک اتن برس پن کو ایک داخلی۔ نفسب تعینی سیای وحدت دینے کاخواب کھنٹیا تھیں ہے بلکہ اس کے پیجھے اب کم و بیش ڈیر صور س کی ماریخ ہے! س میں مختلف مرحلے آئے اور بین الاقوامی منظریر آنے والی علمی اور سیاسی تبدیلیوں کے پیل منظر میں کئی بار اس صور تنحال کے معنی بھی بدیے اسکے امکان كابيانه بهى دولتار بالكين اس باست ا نكار ممكن شيس كداس يور اعمل الماكي طرزاحساس پیداہوا ہے اور عالمی سطح پر اسکانونس لیا گیا ہے ایک بڑے تاریخی اور تہذیبی پس منظر میں اس طرز احساس کا = اعتبارے مطالعہ ضروری ہے ایک توزمانی جست سے کہ کم از کم بچھلی ڈیڑھ صدی میں یہ آرزو کن مرحلوں سے گزر کر موجودہ صورت تک پیٹی ہے اور اس کامر کزی تصور کیا ہے۔ ادر دومری اسلامی تهذیب کے مختلف منطقول کے اعتبار سے کے بید محسوس ہوسکے کہ اسلامی ونیا من اس كا آنك كن اصولوں كے تحت ترتيب يا باہے اور چونكه موجوده صور تحال ميں بدايك پیچیده ۱۰ در مبینو دار حقیقت به لندارید دیکهنا ضروری هو گاکه مید میملوبراه رامت یا بالواسطه کن كن علاقول مين ظاہر مورب بين- اسلام اين اصل بين آج بھي ايك خاند بدوش زمب ب خوداس کی این دنیامی بھی اسکے مراکز علم و تهذیب ہمه وقت سفر میں رہتے ہیں 'اس کے ماریخ كبرمرط يراسلام كاتهذي منظرنام أيك فياور مازه امكان كمائد ظاهرمو ما بهاور اسكى واظل دین وحدت سنظ میلودل سے خارجی اوضاع تنذیب و سیاست تر تیب وی ہاور تمذيول كعالمي نقت من أيك فعال ماليفي عامل كاكردار اواكرتي بعامل كابد كردار بنيادي طور پر تصور انسان سے پیدا ہو ماہے جس کے منصب اور ذمہ داریوں کے تعین سے ماریخ کا خاکہ

اسلام کی آمد کے بعد سیاسیات عالم کاایک اہم واقعہ سے کہ آفاقیت کا دعوی وونداہب کی

بدا کی ہوئی تمذیوں کے در میان محصر ہو کر اس کیا \_ مدا اللہ عیمائیت۔ معلوم دنیا کاایک برا حصدند صرف بيد كدان دوتمرنول كورميان معسم تفاع بكد تبليغ يانوحات كزر فيع بقيد دنياكو بمی ایندوائر وائر وائر من شال کرنے کارویہ بھی ائی سے خاص تھا۔ ندہی مزاج اور ندہب کے سائی مطالبات کے ساتھ ساتھ اس عارج عن Extrovert سای اور خارج بیانہ ( extrovert ) آریائی ذہن کے تلی د کانات بھی اس کے مرکات میں شار کے جا سے ہیں۔ پورامٹرق بعیدائے مزاج کے اعتبارے ایک داخل بین ( introvert) ) اورخودمركز تمدن تعاجس من فيهى اثرات بحماس اندازى ساى بين الاقوانيت بيدانس كركت مصدو شرق ادمط اور يورب كاحمد مى مندوستان على جي اي دنيا على برديك كاندكوني سل مطالبه تفاندند بي شرورت وفريقه كي صورت حال يدمني كدان كاللي مزاج توتفاليكن ان كالم اندر كول مياذين متحرك على موجود تميس تعاجوانس اين دنيا عبابر نظني يرجبور كريا-اس صورت حال من آفاق انسان كروي تصورات فروع يايا الك ودجوا ملاى دنيات بداموا على اور دومراجو عيسوى دنيا كانمائنده تحله ليكن ان دونول من بحى ايك بنيادى فرق تقار عيسوى دنيا من سیای عمل زیب کی مصلحت "سیای اور آفاقی مصلحت کے ساتھ وابستہ و کئی لیکن بیروابستی صرف چند صديون كم منزري ادر يعدازال جرج اور ياست ك تصادم من نوث كرايك اور شكل اختيار كركى إسلام من فرد سے سياى اور بين الاقواى مطالبات كى نوعيت براور است باور بيد مطالبات انسان كوتصور ظلافت كان عيمضمرات كي حيثيت ركفتين الندا اسلامي ماريخ میں بیشدانتمائی دنیادارانه سیای مظاہر کے ہی منظر میں بھی یہ مطالبات کافرمانظر آتے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دور می می فتوحات کی سرعت اور وسعت نند ب کاس مطالبے کواسلام دنیا کی نفسیات میں ایک اور تمایاں مرکزیت عطاکر دی۔ سیای اقترارِ اعلیٰ کی ملیت فقد کاجزو اعظم تو بھی نمیں رہی لیکن اسلام کے پیدا کئے ہوئے تصور انسان کاجزواعظم ضرور تھی۔ جس طرح ندب کے نظام عیادت میں تصور عبریت بنیادی محرک عمل تھا 'ای طرح ندب عالی الد سای مطالبات کابنیادی محرک عمل انسان کاتصور خلافت تھا۔ چنانچہ سیای غلامی کی تبولت تقى طور يراكرانسان كودائر واسلام عضارج تنجكرتى بو توجي تصور انسان

ایک تحت انسانی ' Sub-Human حیثیت ضرور درے دی تھی۔ ای لئے انسانی آزادی کے معنی نقد کے نقطہ نظرے اور بیں اور اسلام کے کلی تقتیر انسان کے نقطہ نظرے اور۔ قرآن كى بيان كرده ترتيب فضيلت من أيك صالحين كاروتيه باوردد مراشمد الكاجها نجدار الخداد مفر وسط الشيا آزادی اور غلامی کی بحث سے ایک بے نیازی یا اسلام کے تقتیر انسان کے تحت اس کی تمذیب میں اقتدار اعلی کے حصول کی طرف مجھی بے تیادی اور مجھی واضی غلطی پر بنی نظر آ باہے تواس کی وجد کی ہے میں وہ روتیہ ہے جے اقبال نے الکی اصطلاح سے بیان کیا ہے۔ تقتورِ ظافت کے سیای مضمرات فقہی مطالبہ کرتی ہے وہ بجائے خود انسان کے تصور خلافت کے مضمرات میں سے ہے۔ لینی عبریت خود تعرّ فرانت کا ایک پہلو ہے۔ جب اسلام کے دائرے میں انسان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل میں در کی کامطالہ ہوتا ہے تواس کامطلب یہ ہے کہ يدرسى بطور ظيفه اس كانساني وقار كالازمديد بيدورسي پيدا موتى بيا انفرادى وجود ميس توت معلير كجبلت اور توت فلير يرغل سيسطي فلين كاغلبين جانا بي تنول مطالبات حقیقت انسانیه بی کے مطالبات بیل جوہر درجہ دجود انسانی پر ایک الک رتک میں فالمرموت بي - روايتي اسلامي تمذيب في اس كے لئے ايك تعتيم كار كر ركى على جو كم الم ایک براربرس تک مورزری .... آقاقی غلیه حکومت اور جماد کی تحریف کے دے وانون كاغلب علااور فقهاك وانزة عمل مساور اخلاص كى بإسدارى صوفيا كامتعب معكوس ترتيب مي بيباطن "ظاہراور آفاقی تقنيم ہے۔ ليكن يتنيم مطلق مجى تسر مى يردائرة عمل كى چھوٹ دوسرے دائرے پر پڑتی دکھائی دی ہے "اس لئے کہ بیتنوں دوائر قطرت اثیا کے مطابق ایک منطق ربط من واتع بير- اى طرح أيك خاص وقت ير آكر عيسوى وتياني بحى اليى بى أيك تعتيم پیدائی۔ لیکن اس میں چونکہ باہمی تلازم نیں ہاس ائے تنوں دائرے ایک دوسرے سے یاتو آزادين ياتصادم كي صورت من بي- اس المبارت مي تنول وائر الي الي عكد فدب كادرجد ا ما مل کر کیتے ہیں۔ یہ تین دائرے ترہب اور میای تطریبے کے دائرے ہیں۔ اس من ندمب کے ذے اخروی قلاح ، قومیت یا ملک کے ذے و تعدی تحفظ اور سیای نظرے کے ذے نصب العین کی پاسداری ..... دور استعاری دوتوں نصورات کوزک میتی ایک کو کامیابی

نے انسان کا یہ تصور کمیونسٹول پر بھی غالب رہا ... بہو ویت یونین والے اب بھی سوشلسٹ انسان 'کی آمد کاذکر کرتے ہیں۔ لیکن طرافشی نے اصل میں مستقبل کے انسان کا واضح خاکہ پیش کیا ..... " انسان بے مثال طور پر مضبوط 'عقلند اور سریع الاوراک ہوجائے گا۔ اس کاجسم زیادہ موزوں اور اس کی حرکات زیادہ پر آئٹ ہوں گی۔ اس کا طریق زندگی بہت ڈرامانی ہوجائے گا۔ ایک عام آوی ارسطو 'گوسٹے اور مارس کی سطح پر پہنچ جائے گا۔ بہت ڈرامانی ہوجائے گا۔ ایک عام آوی ارسطو 'گوسٹے اور مارس کی سطح پر پہنچ جائے گا۔ اور مربس پینس برس قبل فرانر ذین نے ایک نے انسان کی آمد کی خبروی جے ایک نیا

اب آیا اسلامی دنیای طرف بربی بست کست کے بہ بے تجربوں سے پہلے ہی اپنے منصب کی شاخت کے دھندلا جانے کی وجہ سے تصور انسانی بٹنے لگاتھا 'لیکن یہ خارجی نظام اور اس کے بیان 'سے متعلق ایک امر ہے۔ وہ معاشرہ جس کی بنیادی اصطلاح سُنت 'ہو 'اس میں کسی ٹیان 'سے متعلق ایک امر ہے۔ وہ معاشرہ جس کی بنیادی اصطلاح سنت ہو سکت ہو ناتے پہلے ور جیس مفکرین کی ایک پوری براو رئ نظر آتی ہے جن کے اندران ذمہ داریوں کا احساس بیدا ہوتا ہے جو ایک بدلتے ہوئی صورت کے آئینے میں تصور انسان کی بازیافت اور اسے ایک پیکر موات ہو گائے جو ایک بدلتے ہوئی صورت کے آئینے میں تصور انسان کی بازیافت اور اسے ایک پیکر محسوس دینے کا کام تھا۔ پہلے در جیس حضرت مجددالف ٹائی سے شاہ ولی اللہ " تک کے لوگ محسوس دینے کا کام تھا۔ پہلے در جیس حضرت مجددالف ٹائی سے شاہ ولی اللہ " تک کے لوگ تحریف کرتے ہیں۔ تی دہ لوگ ہیں جو صحیحت انسان نبی معرفت سے انسان بیت کے منصب کی باطنی محسوب کی ہو گیا تو اس میں اس وقت جب اسلام کے تصور انسان میں مصب عبدت نے منصب خلافت پر اس قدر غلبہ پالیا کہ مٹو تر الذکر تصور تقریباً کم ہوگیا تو اس مصب عبدیت نے منصب خلافت پر اس قدر غلبہ پالیا کہ مٹو تر الذکر تصور تقریباً کم ہوگیا تو اس مصب عبدیت نے منصب خلافت پر اس قدر غلبہ پالیا کہ مٹو تر الذکر تصور تقریباً کم ہوگیا تو اس کے مسائل کا دراک اور ذات رسالت آب صلی الذعلیہ وسلم سے ایک شدید نہ بیان "کا دی دیان سے انسان جو آری خے کے باطن کا حصر تھا "تاریخ کے "بیان "کا حصر طفیل 'اقبال کی ذبان سے انسان جو آریخ کے باطن کا حصر تھا "تاریخ کے "بیان "کا حصر طفیل 'اقبال کی ذبان سے انسان جو آریخ کے باطن کا حصر تھا "تاریخ کے "بیان "کا حصر سے انسان جو آریخ کے باطن کا حصر تھا "تاریخ کے "بیان "کا حصر تھا "تاریخ کے باطن کا حصر تھا "تاریخ کے "بیان "کا حصر تاریخ کے باطن کا حصر تھا "تاریخ کے باطن کا حصر تھا "تاریخ کے "بیان "کا حصر تاریخ کے باطن کا حصر تھا "تاریخ کے "بیان "کا حصر تاریخ کے باطن کا حصر تھا "تاریخ کے "بیان "کا حصر تاریخ کے باطن کا حصر تاریخ کے باطن کا حصر تاریخ کے تاریخ کے باطن کا حصر تاریخ کے در بیان تاریخ کے باطن کا حصر تاریخ کیا تاریخ کے باطن کا حصر تاریخ کے باطن کا حصر تاریخ کے باطن کا حصر تاریخ کی تاریخ کے باطن کا حصر تاریخ کی

Alvin Toffler: The Third Wave

بنا.... بندة مومن كي اصطلاح اسلام كاس تصور خلافت كي باز يافت بجو نيابت وعبديت كى جامعيت سے پيدا مو ما ہے اور اس كامحرك عمل آرزو ہے۔ اس كى عبديت كارخ حق كى طرف اور نيابت كارخ فلق كى طرف ہے۔ اس تصور يرجو تك بمت تنصيلى مباحث موجود بیں 'بلکہ اس کے تعارف میں حرف آخری حیثیت رکھنے والی تحریر پروفیسر محرمنور کامبولی مقاله علامه اقبال بحضور آدم كام كام معام معدود وسع السلطاس كامزيد بيان يمال ضروري نسيل- يهال بس اتى بات كفايت كرے كى كداكر تصورات عمل كى بنياد بنتے بي تومغرفي دنيا کے چیلنے کاسب سے برواجواب مردمومن کے تصور کی بازیافت ہے۔ مغرب کے عملی اور قلری علیے کے ظاف جو عمل بھی اسلامی دنیا میں وجود میں آیا اس میں اس تصور کو مرکزی حیثیت حاصل ہے .... برصغیر اران اور افغانستان کی موجود صورتیں اس کی اہم مثال ہیں۔ بعض ممالك ابھی اس عمل میں ہیں جہاں ایک سطح پر جا کر بھی تصور ان کی تعمیر تو کی بنیاد بن سکے گا۔ اس امر کا حساس مغرب کے علمی طفول میں نمایاں ہو آجارہا ہے۔ Francis Robinson نے عالم اسلام ۱۵۰۰ء کے بعد کے مطالعے پر بنی ای کتاب میں اقبال کے اتبی تصورات کو مركزى حيثيت دى ہے اور عالم اسلام كى نئ ابھرتى ہوئى شبيہ كے مطالعے كى بنياد اقبال كوينايا ے "كيونكداب ظاہر مو ما موايد عالم نو "اى تصور مردمومن كالازى مار يخى تيجه بـ اكر فقد كلام اور تصوف ميں كار تجديد أيك جائز اور ضرورى تصور بوان سے كيس زيادہ ضرورى كار تجديد تصورانسان مي يراس تصور كى بازيافت صرف اس وجديد مكن موتى كدعمد جديدكان تمام بيجيده اورباريك تبديليول كياوجود ين مل بعض كار جان اسلام كومتروك قرار ديني وطرف ہے اور بعض کااس کے طرز احساس کو تبدیل کر کے "جدید بنرویات" کے مطابق مطابق دها لنے کا اسلام کااصل علی اور روائی طرزاحساس دعد اور مجفوظ دہااور عمد جدید کی روحانی ضرور تول اور ان سے پیدا ہوئے والے تاریخی مطالبات کے سامنے اقبال کے کلام میں ایک بیر محسوس بن کر سامنے آیا۔ اس تصور کے اپنے بہت سے اصولی تفیاتی اور

تاریخی مضمرات بین جن کے حوالے سے عالم اسلام اور اس میں مختلف صور تیں اختیار کرتی ہوئی ذہنی 'قکری اور تاریخی موجوں کامطالعہ مفید ثابت ہو گا۔

## سيد حسين نفرن اي آذه ترين كتاب :

Traditional Islam in the Modern World (1987)

میں اسلامی و نیا کے منظر پر چار ر بھانات کی نشاندھی کی ہے اجدیدت مدویت ، بنیاد پر سی اور روایت ............... ان کانمایت عالماند تجزید عمد جدید کے اسلامی فکر کی مختلف جنوں کو بجھنے کے لئے تاگریہ ہے۔ اپنے پورے تجزید کے اختام پر نفر نے نکھا ہے کہ اگر چاسلامی روایت کے خصوصافکری منظر کی ایک کی جو بھی ، میں روایت کر حاصرت کی اسلامی روایت کے خصوصافکری منظر کی تاریخی حیثیت پر حسین نفر کی بصیرت اس کتاب میں ایک بالکل نئے اسلوب نے طاہر ہوئی ہے ، اور اس اعتبار سے عمد جدید میں روایتی اسلام کے حقیقت پندانہ نقطہ نظر اور اس کی عطاکر وہ تجریاتی بصیرت کا شاہکار ہے۔ فکری ر بخانات کے مطالع کے ساتھ ساتھ و نیائے اسلام کے مختلف علاقوں کا مطالعہ اس کے مختلف جغرافیائی ۔ نیلی منطقوں کے اختبار سے کر نا بھی ضروری ہے آگہ معلوم ہو سکے کہ تمذیب کے مختلف پہلوؤں نے انسان کی جو تربیت ان علاقوں مروری ہے آگہ معلوم ہو سکے کہ تمذیب کے مختلف پہلوؤں نے انسان کی جو تربیت ان علاقوں میں کتھی کو متد جدید کے جہنے کے سامنے کس کس طرح پروٹ کار آئی ' اور آر بی میں کی تھی میں اور قرصیتی تقیم سے تنظیم نظر عمد جدید کے یہ سنطنے کے سامنے کس کس طرح جدور میں آئیں گور آئیں ۔ اس میں پاکتان کے ساتھ بھارت کے مسلمان شامل ہوں گائیں اس میں پاکتان کے ساتھ بھارت کے مسلمان شامل ہوں گائیں۔ اس میں پاکتان کے ساتھ بھارت کے مسلمان شامل ہوں گائیں۔ اس میں پاکتان کے ساتھ بھارت کے مسلمان شامل ہوں گائیں۔ اس میں پاکتان کے ساتھ بھارت کے مسلمان شامل ہوں گائیں۔ اس میں پاکتان کے ساتھ بھارت کے مسلمان شامل ہوں گائیں تھی شامل ہو گا کیونکہ جو فکری روایت اور تاریخی تبدیل کے عناصر اس

H. Nasr Traditional Islam in Modern

دائرے میں کار فرماہیں 'ان میں تسلسل اور بہت سے پہلوؤں سے مشابہت پائی جاتی ہے۔
۲۔ سعودی عرب 'خلیج 'ار دن اور عراق ان کاطر زاحساس جن عناصر سے متعین ہوتا ہے اور جو تاریخی صور تیں اختیار کر رہا ہے 'ان کے اندر مشترک عناصر کاعمل واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔
۔۔

" .....اران 'شام فلسطین اور لبنان کے مسلم گروہ ..... ان کی تقدیر آریخ میں ایک خاص اسلوب سے سفر کر رہی ہے اور ان کے نفسیاتی رجحانات کی مشابهت قومی ہے۔
میں مصر 'سوڈان اور ان سے قریب کے ممالک۔

٥ .... سياه فام أفرنقيه من حبيث المجموع \_

٢ .... المغرب برائش البيا "تيونس الجزائر وغيره ليني بوراشالي افريقه جس بربر مزاج كاغلبه

ك.... مشرق بعيد .... ملائشيا "اندونيشيا ورفليائن وغيره -

٨... بهوویت وسط ایشیابشمول چینی ترکستان -

٩ ..... مسلمانول کے دوا قلیتی گروہ جومغرب کے مختلف ممالک میں آباد ہیں۔

ان تمام منطقوں میں انتہائی متضاد رجانات ایک دوسرے سے دست و کربان ہیں اور مختلف طرز احساس کی کئیریں ایک دوسرے کو کا شی ہوئی گزرتی ہیں انتیان انبی باہم ور آویزال کئیروں سے اسلامی دنیا کی وہ بصور بنتی ہے جو اس کے باطن کی مضطرب اور سیال حقیقت کی ممائندگی کرتی ہے یہ اس کی وہ صورت ہے جو آریج کی کارگاہ کرت میں مختلف ذہنیتوں اسالیب فکر علاقائی رجی نات کے منشور ( Prism ) سے گزر کر قویں قزح کی طرح اسالیب فکر علاقائی رجی نات کے منشور ( Prism ) سے گزر کر قویں قزح کی طرح اسالیب فکر ساتی ہے۔ یہ عمد جدیدیں اسلامی دنیا کی قویں ظہور ہے ۔۔۔۔ اختلاف کے بس منظریس منظریس منظریس منظریس منظریں کاسورج دمکتاہے۔

اس سورج کی موجودگی کے شواہداور عمد جدید میں اس کی موجودگی کے معنی کیاہیں۔
معرت ظہور کا تقاضہ کثرت ہے۔ یہ فطرت اشیا کالازمی مطالبہ ہے اور اس کاسب سے برامظہر
خود آری ہے= کثرت کے ساتھ تغیروابستہ ہے۔ لیکن وہ تہذیبیں جن کی جرس اصولی حقیقت

میں پیوست ہیں 'وہاں یہ تغیر طے سندر پر نظر آنے والی جھاگ کی طرح ہے جوابی صورتیں اور تر تیب دیت ہے 'اپنی اصل کی طرف لوٹی ہے 'پھرواپس آگر ولی ہی صورتیں بناتی ہے ۔۔۔۔۔۔ اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لیکن اصول قرار خود سمندر کی اپنی گری اور پرامرار حقیقت ہے۔ مغربی استعار کی اسلامی دنیا میں آ مہ سے قبل اصول کثرت کا بنیادی ظہور فرتوں کی شکل میں ہوا ہے 'لیکن مابعد استعاری دور میں آمہ سے قبل اصول کثرت کا بنیادی ظہور خود فرقے ہے 'لیکن مابعد استعاری دور میں آمہ کے بہن پردہ پوشیدہ ہو گئے ہیں۔ اس وقت کیفیت یہ نظر آتی ہے کہ مختلف حکومتی 'نظریاتی اور وابستگیاں ہیں اور ان کے پس پردہ فرتوں کا تربیت کر ﷺ شعور بھی ایک اہم محرک عمل ہے ۔۔۔۔ اور مصلحت کلیہ کے نقاضے بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔۔

وہ چیز جواسلامی دنیای وحدت کی اصولی علامت کی جا سکتی ہے 'زندگی کی طرف ایک ایسا
روٹیہ ہے جوابوں تو پوری ہاری نہوت کی وارشت ہے لیکن عمد جدید کے منظر پراس کی پاسداری اور
اس کی نمو اسلامی ہاری و ترزیب کی امانت ہے۔ یہ وہ چیز ہے جے ڈاکٹر پر بان احمہ فاروتی نے
قرآن کی اصطلاح میں انسانی شور اعتبار سے فجور و تقویٰ کا تعیاز قرار دیا ہے۔ یہ امتیاز اس
بنیاوی حس امتیاز سے پیدا ہو ہا ہے تووہ حق اور باطل میں ہرسطے پر امتیاز کرتی ہے۔ اس کامربوط'
مسلسل اور مسحکی طمور تصوف کی روایت اور اس کے روت میں ہوا ہے۔ باے بر بسن نیم بخت دانشر
روایت کے مزاج کے بارے میں گاہے بگاہ اپنی رائے طاہر کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تفصیل
میں جانے کا موقع تو نہیں آئاکن ضروری ہے کہ وہ اس مظری ابھیت' اس کی پیچیدگی' اور تہہ
داری نیز اس کے تمذیبی مضمرات ہے آگاہ نہیں ہیں۔ ان کا اپنے روت کا رشتہ اقبال کی اپنی نبت
جوڑنا بھی اس اعتبار سے درست نہیں کہ اس مسئلے پر اقبال کا مسلک ایک طویل سفر ہے جس کے
داری نیز اس کے تمذیبی مضمرات ہے مطالعہ کیا جائے تو محسوس ہو گا کہ اقبال کی اپنی نبت
جوڑنا بھی اس اعتبار سے درست نہیں کہ اس شان دلایت اور اس کے کمالات کے بجائے شان
نوت کا فیفا ہی اور اس کی تربیت زیادہ نمایاں ہے۔ اس لئے ان کار بحان بار بار حضرت مور
نوت کا فیفا ہی اور اس کی تربیت زیادہ نمایاں ہے۔ اس لئے ان کار بحان بار بار حضرت مور
الف نائی تکی طرف جاتا ہے کیونکہ ان کے اسلوب معرفت میں شمان نہوت کو غلبہ حاصل ہے)

سے روتیہ اسلامی دنیا کا Bed Rock ہے۔ اس کی خصوصیت زہر کو عمل دنیا کے ساتھ جمع کرنا ' خارجی اعمال پرائی نیت یعنی واضی انسان کو شاہر بنانا اور اپنی نیت پر خدا کو شاہر بھا ہے۔ اس کے معرفت کے نظام بھی پیدا ہوتے ہیں 'تمذیب کی ر نگار گئی بھی اور آرخ کا توازن بھی۔ یہ روتیہ تمام منطقوں میں ایک مربوط یہ کی طرح موجود ہے۔ کمیں اس کا کر دار خارجی آرخ میں نمایاں ہے اور کمیں نمیں۔ اپنے مزاج کے اعتبار سے اسلامی آرخ میں اس کی حیثیت اصول کمایاں ہے۔ یماں سے بات ذہی میں رکھنی چا ہیئے کہ سکون اور جمود ' دو بظاہر مشابہ لیکن فی اللہ کا نتیجہ ہے ( ھو الذی انول السکینة فی اللہ اللہ مندی انول السکینة فی اللہ سائہ مندی

مندرجه بالااصولى يملووس كى طرف اشاره كرف كيعديم اسلامي دنياك منطقه وار

مطالعے کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ایک خاص مصلحت سے اس مطالعے کا آغاز جنوبی ایشیای ہے کرنامناسب ہے ۔۔۔۔۔

پروفیسر محد متور کاخیال ہے کہ تاری اسلام میں قیام پاکستان ایک ہے اصول تخلیق مملکت کافقط آغاز ہے۔ اسلام تاریخ میں ملکتیں تبلغ کے ذریعے بھی وجود میں آئی ہیں ، جنگوں کے ذریعے بھی وجود میں آئی ہیں ، جنگوں کے ذریعے بھی استعال کی گئی وہ اسلام کی تاریخ میں استعال کی گئی وہ اسلام کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی استعال نہیں کی گئی تھی۔ ایک خطے میں تعددی اکثریت کی دلیل تھی۔ اس کولیل کے ذریعے پر صغیر میں سلمان اقلیت ہے کہت ، ہے۔ اس کے بعد جن علاقوں میں اس کہ فراس کی فرقی تاریخ جدوجہد شروع ہوئی اس کا بنیادی محرک عمل می احساس اور اس کی اسلانوں کی کوئی تاریخی جدوجہد شروع ہوئی اس کا بنیادی محرک عمل میں احساس اور اس کی احساس اور اس کی جدوجہد منظق کے اور مضمرات اور امکانات پر گفتگو کی جائے گی ) پر صغیر میں اس احساس کا جنم لین دراصل پوری دنیا میں امت سلمہ کی نفسیاتی کیفیت سے ایک سطح پر وابست ہے۔ جس طرح برصغیر میں امت سلمہ کی نفسیاتی کیفیت سے ایک سطح پر وابست ہے۔ جس طرح برصغیر میں افتدار اعلیٰ کوئین حق سے اس طرح پوری دنیا میں افتدار اعلیٰ کوئین ایک خطت زمین میں اکثریت رکھنے کی وجہ سے اپ معاملات میں افتدار اعلیٰ کوئین ایک تقریبا مربوط و مسلمل پی پر آباد ہیں اس لئے اقتدار اعلیٰ ان کا معاملات میں افتدار اعلیٰ کوئیں سے میں افتدار اعلیٰ کوئیں سے میں افتدار اعلیٰ ان کا معاملات کی جدود چونکہ اس سیارے کی ایک تقریبا مربوط و مسلمل پی پر آباد ہیں اس لئے اقتدار اعلیٰ ان کا منظر و حیثیت کاضامن ہے۔

جس طرح بوری انیامی مشرق و مغرب اور شال دجنوب کی تقسیم کے در میان جغرافیائی طور پر بھی جزیر و نمائے عرب کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے "ای طرح اسلامی و نیامی مشرن ادسط ( یامشرق قریب؟) اور مشرق بعید کے اسلامی دائروں کے در میان پاکستان کو تقریباایک مرکزی حیثیت حاصل ہے جس کے بین الاقوامی اور سیاسی مضمرات ہیں۔ یماں سے بات ذہن

میں رکھنی جا ہیتے کہ جس طرح ہزیرہ نمائے عرب میں اسلام کا ادیان سامیہ سے تعامل واقع ہوا اسی طرح بر صغیر میں اسلام کا تعامل ہندومت سے واقع ہوا جے ایک طرح سے تمام آریا بی رحیانات کا جمامع بلکہ میوزیم سجھنا جا ہیئے ۔ قاریخ تمذیب کا یہ انتا ہوا واقعہ ہے کہ و نیا میں جمال کہیں بھی سای اور آریا بی مزاجوں کا تهذیبی تعامل ہوگا وہاں اس تجربے اور اس کے انتائج کو ایک معیاری میٹیت حاصل ہوگ ۔ اس تجربے کی سب سے ہوئی ۔ وراس کے پیدا ہونے کا امکان انڈو نیٹیا میں تھا۔ اس کے علاوہ عیسائی مشنریوں کی مرکز میوں کی کم و بیش وہی ۔ کسی موجود ہے جو بر صغیر میں تھا۔ اس کے علاوہ عیسائی مشنریوں کی مرکز میوں کی کم و بیش وہی ۔ کو سابقہ پڑا تھا۔ انڈو نیٹیا میں جو خاہری سکون دکھائی دیتا ہے اس کے پس پر وہ اصول تشخص کو سابقہ پڑا تھا۔ انڈو نیٹیا میں جو خاہری سکون دکھائی دیتا ہے اس کے پس پر وہ اصول تشخص کے تعین کی ایک بری جنگ پر وان چڑھ رہی ہوا تھا۔ خاہر ہے کہ اس ملک کی آبادی ۹۸ فی صرف اختیار کرے گا جس کا ظہور برصغیر میں ہوا تھا۔ خاہر ہے کہ اس ملک کی آبادی ۹۸ فی صرف اختیار کرے گا جس کا ظہور برصغیر میں ہوا تھا۔ خاہر ہے کہ اس ملک کی آبادی ۹۸ فی صرف اسلانوں پر مشتمل ہے اس کے جس کا قبور ہو صغیر میں ہوا تھا۔ خاہر ہے کہ اس ملک کی آبادی ۹۸ فی صرف کے سلمانوں پر مشتمل ہے اس کے جس کا قبار ہے کہ اس ملک کی آبادی ۹۸ فی صرف کا مسلمانوں پر مشتمل ہوں اس کے جس کا قبار کے متعلق ہوگا۔

سائی اور آریائی رجانات کی تقتیم صرف نسلی تقتیم نمیں بلکہ اس کی مابعد العبیعاتی بنیادوں کا سوال اسلام کی آریخ میں تقریباً ہرجگہ ہو چھا گیا ہے 'خصوصاً ایک طرف فتح ایران اور دوسری طرف فتح دیار غرب کے بعداس سوال کی اہمیت بمت زیادہ رہی ہے۔ لیکن یہ دونوں وہ علاقے ہیں جہاں اسلامی ترذیب نے مقامی ترنوں کو جذب کر لیا اور خصوصاً ان کے لسانی تلازمات کو یکسر نئے دوالے عطاکر و ئے لیکن یر صغیر ہیں ایسانہیں ہوا 'اس لئے یماں تشخص کا سوال ایک اور جدت رکھاتھا جس کی اصولی بنیادوں کی وضاحت سب سے پہلے حضرت مجدوالف مائی آ میانی کے باں و کھائی دیتی ہے۔ وحدت المشود کی معرفت سے پیدا ہونے والی کلامی شائی کے باں و کھائی دیتی ہے۔ وحدت المشود کی معرفت سے پیدا ہونے والی کلامی تشذیبی مظاہر اور دنیائے علمت کے اوض مالیب اسی تصور کا نتات کے تالج ہیں۔ یہیں سے وہ علی تشریب ہوا ہوتی ہو حقائق اشیاء پر اپنی وجودی صورت حال کے اعتبار سے غور کرتی ہے۔ یکی معلی روایت بیدا ہوتی ہو حقائق اشیاء پر اپنی وجودی صورت حال کے اعتبار سے غور کرتی ہے۔ یکی علمی روایت معاملات دنیا کے اعتبار سے اپنے تشخیص اور وجود کو خارجی لیعنی آفاتی حوالوں علی معلی روایت معاملات دنیا کے اعتبار سے اپنے تشخیص اور وجود کو خارجی لیعنی آفاتی حوالوں علی معلی روایت معاملات دنیا کے اعتبار سے اپنے تشخیص اور وجود کو خارجی لیعنی آفاتی حوالوں علی معلی روایت معاملات دنیا کے اعتبار سے اپنے تشخیص اور وجود کو خارجی لیعنی آفاتی حوالوں ایت معاملات دنیا کے اعتبار سے اپنے تشخیص اور وجود کو خارجی لیعنی آفاتی حوالوں ایک

سے قائم رکھنے کے سوال کے تحت سرسید کے ہاں ظاہر ہوتی ہے۔ محض آفاقی نقط و نظر سے جو Excesses بھی پیدا ہوا کرتے ہیں؛ وہ سب اس تحریک میں موجود ہیں۔ بر صغیر کی صورت حال میں ترسید کی اہمیت ہے کہ مسلم حکومت کے مث جانے سے جو خلا مسلمان معاشرے میں بیدا ہوا تھا'اے صرف سرسید کی تحریک نے کر دیا۔ اس کادوسرا پہلووہ علمی تحريكين بين جو ديو بند "اور يندوه "كي شكل مين ظاهر بهوئين ـ ان كي اصطلاح مملكت نهين معاشره ہے ارباب دیو بندمیں جو تقتیم واقع ہوئی وہ مسلم روح کے دوجائز طور برمراتب کے تقاض سے ابرنے والى تقيم تقى ..... أيك كانقاف معاشرك كودرست ركهناتهااور دومرك كأنقاف اقترار اعلى كو مصفی کرنا..... بید دونوں تقامضے ایک خاص سطح پر ایک دومرے میں منعکس بھی ہوتے ہیں۔ اسلام کے تصور حقائق کے مطابق افتدار اعلی مؤثر ہے اور معاشرہ متاثر پہلو.... مندا آزادی کے بعد بر صغیر میں مسلمان Community کے اعتبار سے پاکستان کو موٹر عضر سمجھنا جا بیتے اور مندوستانی مسلمان معاشر کے متاثر .... جو تبدیلیاں یماں ظهور پذیر ہوں گی وہ براہ راست یا بالواسط وہاں کے طراز احساس اور آرزو کو ضرور متاثر کریں گی اور اس وقت تک متاثر کرتی ربین کی جب تک عبدیت کے تقاضے ترقی پاکر خلافت کے آریخی تقاضوں میں نہ ڈھل جائیں۔ و اس كامطلب بير نهيس ہے كه بهندوستاني مسلمان ايك الگ مملكت كانعره لگاديں ہے۔ جس طرح جهت عبدیت کے نقاضوں کے بہت سے اسکان ہوتے ہیں "ای طرح جهت خلافت کے نقاضوں کا ظہور بہت می صور تول میں ہوسکتا ہے۔ امکان غالب یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلم معاشرے میں ایک تندین Reconsolidation پیداہو کی بنیادی طور پر سیاس اقتدار اعلی ہے کمیں زیادہ تهذیبی اقتدار اعلیٰ کاسوال ہوگا۔ اگر اس مظهر کوغیر اہم نہ سمجھاجائے تواس کے ابتدائی شوامد مندوستانی فلمون اورمشاعرون مین ظاہر ہوتے نظر آتے ہیں۔ مندوستان کے مسلم معاشرے مل بيدا مون والي تشخص وقانون اور معيشت ك مختلف بحران در اصل كرب كاايك سلسله ہیں جس سے وہ فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے جو بالآخر تمذیبی طرز احساس کو ہندوستانی اقلیتی وائرے سے نکال کر امت مسلمہ کی آفاقی مصلحوں سے وابستہ کرے گی.... ایک ایسے ہندومت کے لئے جس کی اصولی اور مابعد الطبیعیاتی بنیادیں اور ان سے وابستہ روتے فراموش

کے جانچے ہوں 'سیکولرازم کاتصور ایک طویل عرصے تک سمار ابن سکتاہے 'لیکن ایک ایے مسلم معاشرے کے لئے جس کے اندر 'جساس امت 'بنیادی محرک کی حیثیت سے موجود ہو' بست تھوڑے عرصے میں اس تصور کے کوئی معنی باتی نہیں رہیں گے 'خصوصا جب کر اس کے دعوے داراس کی باسداری میں خوفناک اور مسلسل کو تاہیوں کے مرتکب ہور ہے ہوں۔ (دیکھ

برصغیرے مسلم معاشرے میں جو فکری اور علمی تحریکیں پیدا ہو تیں ، وہ سولہویں صدی کے بعد سے اسلامی دنیا میں بے مثال حیثیت رکھتی ہیں۔ انہیں سے حیثیت کیوں حاصل ہوئی ہوگی اس کاجواب سے کہ ستر ہویں صدی کے بعد دنیا کے تمام مسلم معاشروں میں برصغیر کے علاوہ ہم اس کاجواب سے کہ ستر ہویں صدی کے بعد دنیا کے تمام مسلم معاشروں میں برصغیر کے علاوہ ہم اس کاجواب تارہ کی ایمیت اور نتیجہ خیزی کی طرف اشارہ جمال کی ایمیت اور نتیجہ خیزی کی طرف اشارہ جمال کی ایمیت اور نتیجہ خیزی کی طرف اشارہ جمال کی اللہ بن افغانی نے اپنی ایک تحریر میں کیا ہے :

"فی الاصل اقتدار بیشہ فانہ علم بی میں مقیم رہاہے 'یہ اصل حاکم 'یعنی علم بیشہ اپ مراکز تبدیل کر آرہتاہے۔ کبھی مشرق سے مغرب کو جا آہے ' کبھی مغرب سے مشرق کو واپس آ ہے۔ اس سے بھی زیادہ یہ کہ اگر بہم دولت دنیا کامطالعہ کریں قومتلوم ہو گا کہ دولت تجارت صنعت اور زراعت سے پیدا ہوتی ہے 'زراعت صرف علم زراعت ' کیمیائے نہا آت اور جیومیٹری سے پیدا ہو سکتی ہے۔ صنعت بیمیا ' کیمیا' میکائیکی علوم ' جیومٹری اور علم ہندسہ سے پروان چڑھتی ہے۔ اور تجارت بنی ہے صنعت وزراعت پر ......

پس ٹابت ہوا کہ دولت علم سے پیدا ہوتی ہے۔ دنیا میں علم کے بغیر دولت نہیں ہے۔ سو علم کے علاوہ بھی کوئی دولت نہیں ہے۔ اقصۃ مختصر 'پوری انسانیت صنعتی دنیا ہے۔ اس کے معنی سہ ہوئے کہ یہ بنیادی طور پر علم کی دنیا ہے۔ اگر علم دنیا سے اٹھ جائے تو کوئی مختص بھی دنیا میں نہد میں م

وہ علم جوبسیط روح رکھتا ہے اور قرار دینے والی قوت سے مملو ہے 'وہ علم فلسفہ ہے 'اس لئے کہاس کاموضوع آفاقی ہے۔ فلسفہ ہی انسان کوانسانی شرائط سے آگاہ کر آہے۔ یہ علوم کو ضروری اور لازمی کی طرف ہوایت کر آہے۔ یہ تمام علوم کوان کی اصل جگہ اور مرتبے پر رکھتا ہے۔

اگر ایک گروه انسانی میں فلسفر موجود نه ہواور اس کے افراد الگ الگ علوم کے متخصص ہوں "وہ علوم اس گروہ انسانی میں ایک صدی تک بھی باتی نہیں رہیں گے۔ دوح فلسفہ کے بغیروہ گروہ انسانی این علوم سے نتائج ہی مرتب نہیں کرسکے گا"۔

چنانچہ اس نقطہء نظرے ویکھیں تو برصغیریاک و ہند میں مسلمانوں کی فکری روایت دوسرے مسلم علاقوں کی نسبت بہت زیادہ مستحکم نظر آتی ہے۔ بلکہ بعض ارباب نظر کا کہناہے کہ اسلامی تدن اور علوم کامفر آماده مرکز سولهویس صدی می س اس علاقے میں منتقل ہوچکاتھا۔ اس امر کااول ظهوریهاں حضرت مجدد الف ٹاتی محکورت میں ہوااور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جس طرح عمرانیات اور تنزنی علوم کومتحکم مابعد الطبیعیاتی بنیادیس فراہم کیس وہ پوری دنیا میں علوم کے بدلتے ہوئے نقتے کو پیش نظرر کھتے ہوئے 'ایک جہت سے اہم کار تجدید کی حیثیت ر كفتا هيد اس علاقة مين بعد كاتمام على ارتقابالواسط يابراه راست شاه ولى الديم على ياعملي اثرات سی کے تابع ہے۔ اس کے جب اس علاقے میں مسلمانوں کی آزادی کا سوال پیدا ہوا تو اس کی بنیاد سمی معاشی یا معاشرتی سوال کی مرکزیت پر شین تھی بلکہ ایک فیصلہ کن اصول کے تعين پر تقى - چونكه بيه اصولى سوال تقالندااس مين مسلمانون كى معاشى مصلحتين <sup>،</sup> سياسى ترجيحات " معاشرتی اسالیب حیات مب کے سب این اپنی جکہ شامل تض کیکن انگریز ' کانگریس اور مسلم لیک کے در میان جو کشاکش پیدا ہوئی اس کی بنیاد بہت مرے اصول تنے ابلکہ ہم یہ کہ سکتے ہیں كداسلام كے تصور كے مطابق انسان كى جست خلافت كاتقاضه يبى تفاكد افتدار اعلى طلب كيا جاتا..... آزادی کی بیه طلب جیسا که بعض حلقوں میں تگمان کیاجا تاہے بھی بنگامی صور تحال کا بتيجه تهيل تقى بلكه اس شعور كالازمي تقاضه تقى جس كى تربيت اسلام كى دحى نے خاتميت كے تصور کے تحت ڈیزھ ہزار برس سک کی تھی۔ ڈاکٹر امبیدکر جب یہ کتا ہے بکہ پاکتان مسلمانان برصغیری تقدیر تقااور ایک پرامرار ماتھ انہیں رفتہ رفتہ اس تقدیر سے قریب ترکر ماجار ہاتھا' تو مسلمانوں کی تاریخ کاس کاقیم جارے تام نماد دانشوروں سے تمیس بهتر محسوس ہو تاہے۔ اس علاقے میں ۱ اور بیسویں صدی میں مسلم فکریات کاار تقا 'اور اس کی نبج دنیا کے د میرمسلم علاقوں سے سمیس زیادہ سمری ہے۔ اس کااگر سمی در ہے میں تقابل کیا جاسکتا ہے تو

مصرے لیکن مصرمی علوم اسلامید کی بنیاد تو بہت مضبوط رہی مگر تاریخ کے ان سوالوں کے بارے میں جن سے اس وقت مسلمان نبرد آزما منے کوئی مرافکری روتیہ و کھنے میں نمیں آیا۔ آزادی كى جدوجمد كے كمال تك يمني و منتج و تمام سوال وجودى طور يرزير بحث آ بيكے تصاور ان كالك طريق استدلال متعين بموچكاتها جس ست مسلمانوں كوحالت غلامى اور حالت آزادى دونوں ﴿ مرحلوں برسابقہ بڑناتھا۔ میہ فکری ارتقاایک علمی کروہ کے ذریعے وجود میں آیاجس کے سرخیل ﴿ کی حیثیت اقبال کو حاصل ہے۔ حصول آزادی سے فورا پہلے اتن بردی فکری جدوجمد بلکہ جماد مسى اورعلاقے میں دیکھنے میں تہیں آیا۔ چونکہ اس جدوجہد کے مرکزی علاقوں میں انسانی تربیت كابنيادى ميذيم اوب تقااس كئير سارے تصورات جو آزادى كے حوالے سے يروان چرھے محض مجرد تصورات نمیں رہے بلک انسانی تجرب کاایک لازی حصہ بے اور اس کے بطن ہے دا تصور انسانی کی جوہازیافت ہوئی وہ بھی ایک مجرد تصورے کہیں زیادہ اینے وجودی اطلاقات رکھتا ہے۔ پوری ملت اسلامیہ میں منفرد عمل ایک مرکزی حیثیت رکھتاہے الذاجیے بی وہ وجودی بحران بيدا مومات جاس علاقين ارتقاك مراحل وكزاراكيائية تجربه خود بخودايك مثالی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ ار ان میں انقلاب کی فضاید اہوتے بی اقبال کو ایک خصوصی مركزى حيثيت حاصل موتى "اس طرح افغانستان بين جهاد شروع موتنال"اس صور تخال مين ايك زنده تجرب كي حيثيت حاصل كر ميا . بيرسب الفاقي واقعات شين بلكه ماريخ مين اثرو ماثر کے نظام کی آفاقی منطق کے شواہد ہیں۔ سوال بیہ ہے کہ کیابیہ relevance دو سرے مسلم علاقول میں بھی پیداہوتی جائے گی۔ اس کےبارے میں کوئی حتی بات شیس کھی جاسکتی الکین ایتا ضرور ہے کہ عالمی مسلم فکر کے جو خدوخال واضح ہورہے ہیں اس میں رفتہ رفتہ اقبال کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہور بی ہے۔

اس پوری صور تحال میں پاکتان کی حیثیت کیاہے؟ فکری اور عملی اعتبار سے پاکتان کا پورا کر دار قائد اعظم کی اس اصطلاح میں سمویا ہواہے جس میں اس مملکت کو عمد جدید میں اسلام کی تجربہ گاہ قرار دیا گیاہے۔ تجربہ گاہ کے معنی یہ بیں کہ جمال مختلف امکانات کو عمل میں لاکر دیکھا جائے کہ وہ مؤثر اور کامیاب ہوتے ہیں یانہیں۔ چنانچہ اس مملکت میں جس چیز کو

فکری اختثار کما جاتا ہے وہ اپنی اپنی سطح پر اسلام کے مختلف پہلودس کے عملی اطلاقات کو تلاش کرنے کی کوشش بھی کہی جاسکتی ہے اور ہر پہلو کے مقابل اس کی ضدموجود ہے۔ عمد جدید میں پاکستان کا اسلامی کر دار بنیادی طور پر کس چیز سے عبارت ہے؟

تمام مصنفين جواس موضوع يرككه بين وه نصب العين كي سطير بإكستان كي بين الاسلامي روية كواور نظام مملكت كي سطح ير نفاز شريعت كي كوششول كوبنيادي اجميت دية بي- سوال بيد ہے کہ نفاز شریعت کی اصل اہمیت کیااس امر میں مضمرہے کہ بیہ "ہمارا" قانون ہے۔ ظاہرہے حقیقت کی معجریہ چیزی اہمیت بنیں رکھنیں۔ اصل بات صرف یہ ہے کہ جس نصب العین سے ایک معاشرہ وجود میں آباہے وہ اپنا قانون بھی ساتھ لا باہے کیونکہ نصب العین کے لئے جدوجہد كعمل ميں جونتائج حاصل ہوتے بي انتيں صرف اس سے پيدا ہونے والا قانون بي قيام عطاكر سكتاب عين ممكن بكراسلام نصب العين كى جدوجد كمل بي بهت ساخلاقى معاشى اور آفاقی نتائج حاصل کر کے جائیں لیکن ان کااصول قرار اور ان کی بنیاد بقاصرف و تشریع ہے جو اس نصب العین کے ساتھ خاص ہو۔ عمد جدید کی تغیر آشنا نضامیں ایک جدد جمد کے ذریعے نتائج كاحاصل كرلينامشكل نهيس باليكن استدير قرار ركهنااست بقااور استحكام وينامشكل ب بیسویں صدی کے نصف آخر تک چینجے جینے دنیا کے مختلف اسلامی ممالک نے جزوی طور پر اسلامی نصب العین کو حاصل بھی کر لیااور اس وقت بوری اسلامی دنیا کے ظاہرو باطن میں جو اصل جنگ جاری ہے وہ صرف اتن ہے کہ ملی اور بین الا توامی سطیر مختلف قوتوں اور رجانات کی آويزش من كياابيخ حاصل كرده نتائج كواسخكام ديناور آئنده حاصل بونوالي نتائج كوبقا عطاكرنے كى كوئى صانت موجود ہے .... تشريع اسى كى صانت ہے .... بقول ڈاكٹر بر بان احمد فاروقى يه تخليق اقدار اور تحفظ اقدار كافرق ب- ياكتان مين شريعت ي متعلق تمام تجريات اور مطالبات اس وتت ایک بهت اجم بهلولین اصول قرار سے متعلق بیں۔ اصوبی صور تحال بد ب كم پاكستان كاموجوده معاشره نصب العيني جدوجهد لعني اصول خلافت كي ذريعي وجود من آيا ادراب تشریعی عمل مین اصول عبدیت کے تحت قرار پذیر ہو گا۔ کم دبیش یہ صور تحال دنیا کے تمام مسلم معاشرون میں سی ند سی در ہے میں پائی جاتی ہے جاس کی شکل بظاہر مختلف ی

کول نہ دکھائی دی ہو ..... یہ بیہویں صدی کی درمیائی دہائیوں ہیں نو آزاد مسلم ممالک ہیں اپنا تشخص حاصل کرنے اور پھرا ہے ایک ٹھوس معروضی حقیقت بنانے کاعمل ہے۔ اس کابنیادی ماؤل پاکستان ہے۔ اس سلسلے ہیں جو فکری موجیس یمال سے پیدا ہور ہی ہیں انہوں نے دنیا کے بہت سارے اسلامی ممالک کو شعوری یا غیر شعوری طور پر متاثر کیا ہے۔ مسلم دنیا کا ایک بلاک و کی صورت میں استقامت پذیر ہونے کا سوال بہت حد تک تشریع کے میدان میں ایک مور آور کی صورت میں استقامت پذیر ہونے کا سوال بہت حد تک تشریع کے میدان میں ایک مور آور کی صورت میں استعامت پر محصر ہے ....اس کاعملی پہلودہ تمام تحریکیں ہیں جو نظام تربیت کی تحت اس کے لئے راہ ہموار کرتی ہیں اور اس کافکری پہلواجتاد ہے۔ ان معنوں میں تشریع کے تحت اس کے لئے راہ ہموار کرتی ہیں اور اس کافکری پہلواجتاد ہے۔ ان معنوں میں تشریع اسلامی معاشروں کی تاریخی مصلحت کائی اور انسان کے اجتماعی احساس عبد سے دونوں سے بیک وقت وابستہ ہواور اس کے نازک توازن کو دریافت کرنے کی کوشش پاکستان کابنیادی اسلامی وقت وابستہ ہواور اس کے نازک توازن کو دریافت کرنے کی کوشش پاکستان کابنیادی اسلامی وقت وابستہ ہواور اس کے نازک توازن کو دریافت کرنے کی کوشش پاکستان کابنیادی اسلامی وقت وابستہ ہوار اس کے نازک توازن کو دریافت کرنے کی کوشش پاکستان کابنیادی اسلامی وقت وابستہ ہوار اس کے نازک توازن کو دریافت کرنے کی کوشش پاکستان کابنیادی اسلامی وقت وابستہ ہوار اس کے نازک توازن کو دریافت کرنے کی کوشش پاکستان کابنیادی اسلامی در بھان ہے۔

میں کیا گیاہے۔

سودیت یونین کی مسلم آبادی کا ندازہ ماہرین کے نزدیک یانج کروڑ کے قریب ہے۔

بیننگ من کا کہناہ کہ تعداد کابیا ندازہ ۵ کوئی مردم شاری کے اعداد وشار کو بنیاد بناکر قائم

کیا گیا ہے۔ اس خطے کے موجودہ رجحانات اور امکانی صور توں پر غور کرنے ہے پہلے یہ ضروری

ہے کہ ہم یماں کے نسلی 'خربی اور شاریاتی خقائق کی ایک ایسی فہرست بنالیں جو قابل اعتماد ذر الع

پر ہنی اور اس اعتبار سے قابل قبول ہو۔ اس پہلو سے سب سے اہم کلتہ آبادی ہے۔ اس سلسلے

پر ہنی اور اس اعتبار سے قابل قبول ہو۔ اس پہلو سے سب سے اہم کلتہ آبادی ہے۔ اس سلسلے

میں ماہر شاریات مرے فش باخ نے درج ذیل نقشے تر تیب دیے ہیں؛

میں ماہر شاریات مرے فش باخ نے درج ذیل نقشے تر تیب دیے ہیں؛

F1974 F1004

| تناسب       | مسلم آبادي       | كل سوويت آبادي |                |
|-------------|------------------|----------------|----------------|
| : عوااقِعد  | 14797***         | 1677-0         | P1914          |
| . ۲۶۱۱فیصد  | <b>rrr</b> A**** | r-4472         | <b>1909ء</b>   |
| ۲ء ۱۳ ایصد  | roroz ••••       | 20122          | £19 <b>∠</b> • |
| ۵۶۲۱ فیصد   | ٠٠٠٠٠٠           | 4444444        | £1949          |
| ۲۵ - ۲۲ قصد | 40-40****        | 1-1            | ۲۰۰۰ء (متوقع)  |

اس نقطے کابنیادی سبب آبادی کے بڑھنے کے تناسب میں پیدا ہونے والافرق ہے۔ اس کی صورت بول ہے،

| £194° _49   | £1909 - L+  | £1979 _09 |                |
|-------------|-------------|-----------|----------------|
| ۳ء ۸ فیصد   | ۲۱فیصد      | ٢٣ فيعرف  | كل سوويت يونين |
| ٥ء ٣ فيصد   | ٠ ١٠ افيمير | ے سمقصد   | روی            |
| ۲۶ ۲۳ نیمید | ٠ ۵ ٣ فيمد  | اس فيصد   | مسلمان         |

اس شاریاتی رجان کے نتیج میں مسلم آبادی کے زیادہ درگ کم عمر میں اور "سلاد" موی معمر میں اور "سلاد" موی معمر سیا روی معمر - اِس کا فرروی فوج بر سراے کہ اس میں ۱۹۸۰ء میں تعداد در در مسلمانوں سے بردھ کر ۲۰۰۰ء میں ۲۹ فیصد تک حامیے گی۔

وسطالیت کے مسلمانوں کے مسلم شعور اور اس کے منفرد تشخص کوختم کرنے کے لئے گزشتہ ساٹھ برسول بھی اسودیت ہوشل انجینزنگ لئے ایک بہت سائنسی اسلوب اختیار کیا ہے۔ تعلیم کے پہلو سے اس پر ذور و یا گیاڈو مری طرف بڑے وسط ایشیائی علاقوں کو چھوٹی ریاستوں اور افتحامی بونٹوں کی شکل دی گئی۔ اسالین کے ذبانے میں بی اس کے خلاف احتجاجی مہم بھی چلی متحی ۔ اس کا ایک پہلو سے فائدہ بھی ہوا ہے 'اور تشخص کی ظاہری سطح کو اس سے نقصان بھی پہنچ ہوا ہے ۔ دو مری کوشش جو سوویت سوشل انجینزگ نے کی اس کا تعلق معیشت ہے ۔ دو مری کوشش جو سوویت سوشل انجینزگ نے کی اس کا تعلق معیشت ہے ۔ بینڈگ من اور ومیش کا کمتا ہے کہ کوشش ہید کی گئی ہے کہ مسلم آبادیوں کی ساری معاشی معاشی معاشی معاشی عضر کو اس سلمتوں کو تو اس مصلحت سوویت نظام سے وابست کر دی جائے گئین اپنی ماہرین کی رائے یہ ہماختوں کی تعین بینے بھی معاشی مفاوات کی باہم پوشگی سے ہوتی رہی ہے لیکن یہ پوشگی ان سلطنوں کو ٹوٹ پہلے بھی معاشی مفاوات کی باہم پوشگی سے ہوتی رہی ہے لیکن یہ پوشگی ان سلطنوں کو ٹوٹ پھوٹ سے نہیں بھی بھی معاشی مفاوات کی باہم پوشگی سے ہوتی رہی ہے لیکن یہ پوشگی ان سلطنوں کو ٹوٹ پھوٹ سے نہیں بھی معاشی مفاوات کی باہم پوشگی سے ہوتی رہی ہے لیکن یہ پوشگی ان سلطنوں کو ٹوٹ پھوٹ سے نہیں بھی سے نہیں بھی سلے بھی معاشی مفاوات کی باہم پوشگی سے ہوتی رہی ہے لیکن یہ پوشگی ان سلطنوں کو ٹوٹ سے نہیں بھی سے نہیں بھی سائی ۔

۱۹۸۷ء کے پراودا میں اور ۲۵ رجوری ۱۹۸۱ء کے "کمیونسٹ تاجکستان" میں خلاف قانون ذہبی جماعتوں کیان اسلامزم کے فروغ اور دویت ذہب دسٹمن پر دبیگنڈے کی ناکامی پر پارٹی کا گریس میں بہت زور دیا گیا ہے۔ پانس پر اگر لکھتا ہے کہ مہودیت دکام اب خوداس امر کونشلیم کرتے ہیں کہ انکی سلطنت میں اسلامی شعور کافروغ خطرناک حدول تک پہنچ رہا ہے۔ اس طرح وسط ایشیامیں وہ تح یکیں بھی موجود ہیں جن کی بنیا دنسلی اور لسانی تہذیب ہے۔ چو تک یہ نسلی اور لسانی تین منظر خالصتا اسلامی ہے لنزاایک قدم آگے بڑھ کر اسے ایک اسلامی رنگ ضرور اختیار کرنا ہے۔

اس ساری صورتِ حال کے پس منظر میں ایک لطیفے بھی کار فرما ہے۔ مسلم ممالک میں بھر علاقائیت برستانہ ربخانات کو فروغ دینے کی کوشش میں مودت بھی اداروں نے بردی تحقیق کے ساتھ کتابیں تعین کیس اور ایک ایس منطق کو جنم دیاجو ڈبی اور نظریاتی شعور کو پس منظر میں دھکیل کر علاقائی اور نسانی شعور کو سامنے لائے۔ اتفاق سے وہ سارا کام خود مودیت یو بین میں وسط ایشیائی ریاستوں کے لئے آزادی کی علمی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اس کے لئے جدو جمد کے ابتدائی آثار ابھی نمایاں ہونے شروع ہوئے بین اور افغانستان میں مودیت پالیسی کی نبچ میں تبدیلی کا ایک آثار ابھی نمایاں ہوئے شروع ہوئے بین اور افغانستان میں مودیت پالیسی کی نبچ میں تبدیلی کا ایک پس منظران ربحانات سے بھی متعین ہوتا ہے۔ وسط ایشیا اور دیگر سودیت علاقوں میں اسلام اور امیس منظران ربحانات سے بھی متعین ہوتا ہے۔ وسط ایشیا اور دیگر سودیت علاقوں میں اسلام اور امیس منظران ربحانات برورش پارہے بین ان کی عمدہ تفصیل درج ذیل کتابوں میں ملا خطہ

1. mystics commissars A benningsen & S. Wimbush

2. Muslims of the Soviet Empire- A. Benningsen G S. Wimbush

اس کے علاوہ انگشان سے شائع ہوئے والے رسالیو Central Asian Surve فاکلوں کر میں اس موضوع سے متعلق اعلیٰ ترین تحقیقی مواد دستیاب ہے۔ ہم نے اس باب میں یہ عرض کیا تھا کہ جب ذہب کی ظاہری جت پر کوئی ایسا دیاؤ بڑے جے سار نامشکل ہو تواس کی باطنی جت ' جب ظاہر کی مدد کو آتی ہے اور گو یا غیب سے ایک نی صور ب حال پیدا ہو جاتی ہے۔ سرویت یونین کا مسلم معاشرہ اس کی ایک بمت نما یاں مثال ہے۔ صوفی تحریکوں کے زیر اثر جو شعور پر وان چڑھ کو مسلم معاشرہ اس کی ایک بمت نما یاں مثال ہے۔ صوفی تحریکوں کے زیر اثر جو شعور پر وان چڑھ رہا ہے اس کا منطق نتیجہ تصادم کے علاوہ اور یکھ نہیں ہے اور واقعات کی دفار بتاتی ہے کہ یہ

تصارم توقعات ہے بہت بہلے واقع ہوجائے گا۔ اس سلسلے میں انس برا کہ اکھتا ہے ۔
"ہم اگر یہ تصور کریں کیسودیت مسلم معاشرے میں وہ داخلی تحریک موجود نہیں ہے جو
اس کے احیاء کے لئے ضروری ہے توہم شدید غلطی کریں گے۔ بہت سے مبصریہ سمجھنے میں ناکام
دے ہیں کہ مسلم علاقوں میں وہ عناصر بھی ختم نہیں ہوئے شرویت سوشل انجینزنگ جنہیں تباوی

کرنے کے درتیے ہیں۔ مید درست ہے کہ کئی مرتبہ اسلامی ایمان اور مسلم سیاست نے نی اور ا

تصوراتی شکلیں اختیار کیں۔ لیکن اسلامی تهذیب مجمی ختم نہیں ہوئی۔ شدید ایمانی جذبہ اور ا

متحرك سياس عمل كى بنياد بميشه كى طرح أج بهى محوس عليه " .

آئ سرویت یونین میں جور جمانات پیدا ہورہے ہیں ان کی پیش بنی اقبال نے بہت پہلے کر لی تھی اور اب تک وہاں کوئی الی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ جس کی طرف کسی نہ کسی پیرائے میں اقبال نے اشارہ نہ کیا ہو۔ عین ممکن ہے کہ آئندہ چند برسوں میں افغانستان اور ابر ان کی طرح سرویت یونین کے مسلم علاقوں میں اقبال کا شار ''خفیہ طور پر مقبول '' شاعروں میں ہوئے گئے۔ کہ سرویت یونین کے مسلم علاقوں میں اقبال کا شار ''خفیہ طور پر مقبول '' شاعروں میں ہوئے گئے۔ کہ سرویت یونین کے مسلم علاقوں میں اقبال کا شار ''خفیہ طور پر مقبول '' شاعروں میں ہوئے گئے۔ کہ سرویت یونین کے مسلم شعور کی جو مختلف موجیس مستقبل کے نت ہے امکانات کی سرویت یونین تک مسلم شعور کی جو مختلف موجیس مستقبل کے نت ہے امکانات کی سام میں میں میں ہوئے کہ اس مر مرمی جائز ہے کے بعد دو علاقے فری طور پر توجہ طلب ہیں۔ سعود کی عرب اور ایر ان ۔

<sup>1.</sup> Hans Braker: Islamic People III the Soviet Empire

L Elie Kedourie! Islam in Le Modern World

اسرائیل جنگ نے عرب قومیت کے تصور کو ایک بنیادی سبق پڑھا یا اور وہ یہ تھا کہ اس آویزش سے بھری و نیا بیس عرب قومیت جیسا چھوٹا گروہ کچھ زیا وہ مفید مطلب نہیں بلکہ وسیع بیانے پر گروہ سازی کے لئے اسلامی بنیاد کو مستحکم بنانا ہو گا۔ اس تصور کے پیدا ہوتے ہی عرب سیاست کا مرکز تقل سعودی عرب کی طرف منتقل ہو گیا کیونکہ اس نئی حکمت عملی میں اگر کوئی ملک اہم کر وار اوا کر سکتا تھا تو وہ سعودی عرب تھا اور اگر کوئی شخصیت اس وقت قیادت کی اہلیت رکھتی تھی تو وہ شاہ فیصل کی شخصیت تھی۔ یہ ایک لازمی موز تھا ہوعرب قومیت کے تصور میں آنا تھا۔ چنا نچہ اب سعودی عرب کی حیثیت بین الاقوامی اسلامی اواروں کے اعتبار سے مرکزی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ مسلم و نیا ہو بھی صور ت اختیار کرے گیء

اس میں ان اسلامی اواروں کو بنیادی حیثیت حاصل ہوگی۔ خود سعودی عرب کے زہبی اور فكرى رجحانات شايداس سلسليس كوتى زياده اجم كردار ادانه كريس كيكن ان اداروں پر سعودي اٹر کے پیش تظر مختلف مسلم رجحانات کی باہم آلیف سے جو بھی برار جحان پیدا ہو گا' اس میں سعودی نقطهٔ نظر کوایک خاص اہمیت حاصل ہوگی۔ اس دفت سعودی عرب نے ایک ایسامر کزی نقطه فراہم كر دياہے جمال مختلف رجحانات أيك كيمياوي عمل سے كزر كر أيك نئ صورت اختيار كررب بي - اس آبستدرو كيمياوي عمل كي بالقابل تيزاور دهاكه خيز انقلابي اقدام كي منطق ہے جس کامظاہرہ ایران سے لبنان تک ہوا ہے۔ ایران کے حالات پر سینکروں کمابیں اور ہزاروں تجزیے شائع ہو بھے ہیں۔ اس تحریر میں اس صورت حال کے چند مرکزی رجمانات كالذكره بى كياجا سكتاب- انقلاب اران واضح طور براران كاليخاسية حالات وبال كالمخصوص صورت حال اور خصوصا شیعد فقد میں مجتد کی منفرد حیثیت اور اس کے باد شاہت ہے مکراؤ کے ؛ ورکیے وجود میں آیا ہے اور اس کے مخصوص تصورات نے ای عمل کے دوران کزشتہ تمیں چالیس برسوں میں ایک شکل اختیار کی ہے۔ لنذااس بات کی امید نمیں کرنی جاہے کہ اس انقلاب كاتصوراران سے باہر كمى طور يرمور مورجو كا۔ انقلاب اران في اسلامي اصول تغير كے بارے مں ایک خاص اندازی مثالیت پرسی پیدای اور اس کے بمت واضح اثرات مویت یونین میں مجمی دیکھنے میں آرہے میں اور شاید اس انقلاب کے جذباتی اثرات وہاں موٹر بھی ثابت ہوں۔

مزای اعتبارے ہم شام اورلینان کو ایران کے درج ہی رکھ سے ہیں۔ دنیا کے بدے
انقلابات کااور اسے مراحل کامطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے مرطے میں انقلاب کے
منائج کہی یکی ہو کر ایک صورت نہیں اختیار کرتے 'ایران کے ماتھ ایک مزید پیجیدگی یہ
ہے کہ پھلنے کی کوشش میں قبل ازوقت اس کاتصادم عراق کے ماتھ ہو گیا جس نے انقلاب کے
منائج کو ایک اور درخ کی طرف موڑ دیا ہے۔ شام میں بھی جور جانات اندر پرورش پارہ ہیں اور جانات اندازہ ہوتا ہے کہ مشرق ان کی انتظام کی داخلی صورت ایک اختثار کاشکار ہو سکت ہے۔ اس پوری آئی انتظام میں دو چزیں بڑی اہمیت کی حال ہیں۔ ایک تو یہ کہ جدیدا سلامی دنیا ہیں یہ پہلی واضح کے
اضل پھل میں دو چزیں بڑی اہمیت کی حال ہیں۔ ایک تو یہ کہ جدیدا سلامی دنیا ہیں یہ پہلی واضح کے
کوشش ہے جو کم از کم ظاہری طور پر بی سئ اس کشاکش ہیں جو سپر طاقتوں کے در میان جاری کا کے تیسری توت کے امکان کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

مفرکوچ مرکزیت عرب سیاست میں حاصل تھی، اس کے اختتام کے بعد مفرائی حیثیت اورارہ منظم کرنے میں کامیب نہیں ہوسکا ہے۔ لیکن اہم حیثیت اس روایت علم کو حاصل استیں اسلام حیثیت اس روایت علم کو حاصل استیں اسلام حیثیت اس رفایہ مفرکویوں بھی ہے۔ جسکے احیاء کے شواہد مفرکویوں بھی ایک مرکزیت حاصل رہی ہے۔ لیکن اخوان اور ناصر کے تصادم نے اس کے مزاج کو بہت حد تک تبدیل کر دیا تھا جواب دوبارہ ایک توازن کی طرف لوٹ رہا ہے۔

سیاہ فام افریقہ کی اس وقت اسلامی دنیا ہیں بنیادی اہمیت ہے کہ وہاں عیسائی مشنری نظام سے ایک فیصلہ کن تصادم کی صورت بیدا ہوتی جارہی ہے اور اس اعتبارے ایک مور علم کلام دہاں پیدا ہور ہا ہے۔ دوسری طرف جو آدبی تجربہ سیاہ مسلم افریقہ میں پیدا ہو گاوہ آئے جل کر امر کی سیاہ فاموں میں برجے ہوئے نیلی ربحان کے پیش نظرانہیں متاثر کرے گا۔

النرب کے علاقے چونکہ بورپ کے سب سے زیادہ قریب ہیں ۔ اس لئے بور بی اثرات ان
بر بہت غالب ہیں۔ لیکن جس طرح بیسویں صدی کے آغاز میں اس علاقے نے تصوف کی
تحریکوں کے ذریعے مغرب کو شدید طور پر متاثر کیا اس طرح اسلامی تمذیب کے اعتبار سے
المغرب اینات کے ذریعے اس می نفسیات کی نمائندگی کرتا ہے جو تمذیبوں کے تصادم

میں پیدا ہوتی ہے۔ بیدوہ علاقہ ہے جہاں پورپ اور مسلم دنیا کامکالمہ بہت سولت کے ساتھ واقع ہوسکتا ہے۔ پہلے بھی ایسا ہو تارہا ہے لیکن آئندہ اس کے امکانات بہت توی دکھائی دیتے میں۔

یماں تک ہم نے ایک مرسری تظرم سلم دنیا پر مختلف علاقوں کے نمایاں د جانات کے اعتبار حداث ہے والی ہے میکن من حیثیت المجموع ایک بات کی جا سکتی ہے کہ مسلم دنیا میں ایک ٹی وصدت کی تلاش اور معاشروں کے اندر ایک نئے ہمہ کیرنظام کی خواہش کسی نہ کسی درجے میں ایک مشترک عضر کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ فوصدت کس انداز کی ہوگی اور اس کا اصول قرار کیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کن بات تو نہیں کسی جا سکتی لیکن اتنا ضرور ہے کہ مسلم معاشروں کو مختلف سطوں پر اسلام کے تہذی عناصر کی باذیافت کرنی ہوگی اور میں عناصر ایک ہمہ کیر تصوّر انسان کے پس منظر میں آیک منظم داخلی وحدت کا سب بن سکتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر ایک ڈھیلاڈ حالا خارجہ پالیسی کا نقطہ نظر پیدا ہو گاجو عالمی سطح پر تعلقات کا ایک نیا اصول تر تیب ایک ڈھیلاڈ حالا خارجہ پالیسی کا نقطہ نظر پیدا ہو گاجو عالمی سطح پر تعلقات کا ایک نیا اصول تر تیب وابستہ نہیں ہیں۔ یہ یوں بھی غیر فطری ہوں گے۔ اس سے مراد صرف طرز احساس کی وہ وصدت وابستہ نہیں گزری بھی جیے مسلم دنیا کے سامنے دنیا کے محتلف نظاموں کی طرف سے چیلنج کی صورت وابستے ہوتی جائے گی اس سے حرز احساس کی وحدت بھی نمایاں ہوگی اور اس میں تہذیب کے تمام شعبوں کا بی تناسب سے طرز احساس کی وحدت بھی نمایاں ہوگی اور اس میں تہذیب کے تمام شعبوں کا بی تناسب سے طرز احساس کی وحدت بھی نمایاں ہوگی اور اس میں تہذیب کے تمام شعبوں کا بی تناسب سے طرز احساس کی وحدت بھی نمایاں ہوگی اور اس میں تہذیب کے تمام شعبوں کا بی تناسب سے طرز احساس کی وحدت بھی نمایاں ہوگی اور اس میں تہذیب کے تمام شعبوں کا بی تا تان جائے مگر شرکر کر دار ہوگا۔

إسلام المرادي

## اسلام تنزيب

معتمين فراقي اسراج ماحب! بهت خوشي موئي كر آب يهن تشريف ركعت بير- بهار! آج کا موضوع ترفیب کا مئلہ ہے واص طور پر اسلامی تندیب کا مئلہ اس باب میں میرا سوال میہ ہے کہ بعض لوگ یہ کتے ہیں کہ اسلامی تندیب کے کوئی اپنے خدوخال شیں بیل یا کوئی اینا روپ شیں ہے علکہ اس نے بہت ی قدیم تمذیوں سے افذ و استفادہ ہی نہیں کیا بلکہ انمی کی روایت میں سفر کیا ہے اور سریانی اور بونانی تمذیب کے اثرات کو اپ آپ یں شال کیا ہے۔ آپ کیا سیھے ہیں کہ املامی تندیب کے اپ الك خدوخال بير؟ اس باب ميس آب كى رائ كيا ب

مراج منیر اسلامی تندیب پربات کرنے سے پہلے دیکھنا ہمیں بیرینے کا کہ اسلام کی خود اپی کیا حیثیت ہے؟ اور مذاہب عالم نے اس کے رابطے کی نوعیت کیا ہے؟ جو اس کے رابطے کی نوعیت ہو گی وہی آپ سمجھتے کہ اسلامی تمذیب کی دوسری تمذیوں سے رابطے کی نویت ہوگ۔ اصل میں اسلام ہی اس کو متعین کرتا ہے۔ اسلام بجائے خود کسی

نے دین ہونے کا کوئی دعوی شیں کرتا بلکہ یہ ادیان کی تجدید اور بھیل کرنے کا دعوی کرتا ہے۔ لین اس کا ایک پہلو تجدید ادیان سے متعلق ہے اور ایک پہلو بھیل ادیان سے متعلق ہے۔ وو مری بات یہ ہے کہ بھیل ادیان (کے سلسلے) میں اس میں ایک فاص پہلو پیدا ہوا ہے جو اسے الگ کرتا ہے دو مرے تمام دیوں سے۔ ہم نے عموا دیکھا ہے کہ صوفیاء کی تحریوں میں یا عام طور پر بھی جو مباحث کئے جاتے ہیں تاریخ انبیاء کے حوالے وسے تو اس میں مختلف انبیاء کو ہم بنیاد بناتے ہیں حقائق الیہ کے اظمار کی۔ کسی میں امرار فردیہ فاہر ہو رہے ہیں تو مختلف اساء الیہ کے فردیہ فاہر ہو دہے ہیں "و مختلف اساء الیہ کے فردیہ فاہر ہو دہے ہیں "و مختلف اساء الیہ کے فردیہ بیں "و وانبیاء کی ذات سے فاہر ہوتے ہیں "و مختلف اساء الیہ کے فردیہ بیں "و وانبیاء کی ذات سے فاہر ہوتے ہیں۔

اجها! اب حقیقت جو ہے وہ بحثیت وجود ہمشہ طاہر ہوتی ہے سب سے پہلے تی میں اور اس بحیثیت ایک لسائی مظرکے پہلے ظاہر ہوتی ہے وی میں اور وہاں سے مجردین کا بورا مرکز ترتیب پاتا ہے اور اس کے گرد انسانی اعمال جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں تو تنذیب پیدا ہوتی ہے۔ او نی اور وی مید دونوں مل کراس مرکز کا تعین کرتے ہیں جس کے كرد إنساني اعمال اور انساني نصور كائتات كي تنظيم كي جاتي ہے۔ يد كام حضرت آدم سے کے بر بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوا۔ تو اس میں ایک طرح سے حقیقت کی درجہ وار دمیدگی یا ترتیب وار ظهور ہوتا ہے۔ ہر ٹی دوسرے ٹی کی سلیخ شین کر رہا بلکہ وہ حقیقت کو ایک اور پہلو سے ظاہر کر رہا ہے۔ پہلے ایک پہلو ظاہر ہوا اس کی محیل ہوئی ا اور ملحيل بهي باعتبار اسم التي شين اس كئے كه باعتبار اسم التي تو الا تعين بي انساني كائنات اس كے كمال كى متحل بى مبين ہو على و تو اسم اللي جس مد تك انساني تاظرين ظاہر ہو سکتا تھا ۔ ہو گیا' اس کے بعد ایک دوسرا اسم آتا ہے کینی دوسری وی جب آتی ہے تو وہ ایک دو سری جت سے اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ حقیقت کا یہ پہلودار تصور.... اور سے تمام غراب جو آئے تو ای تہذیبیں انہوں نے تشکیل دیں اور اسلام جب آیا تو اسلام سے دعوی تو شیں کر رہاہے کہ میں کوئی نیادین کے کر آیا ہوں نیا اصول کے کر آیا ہوں۔ تجدید کا اور محیل کا دعوی کرنے کے معنی بیہ میں کہ اس دین کی شکل میں وہ اصول جامعیت ظاہر ہو گیا جو تمام سلسلہ ادیان کو ایک دائرے میں پرو دیتا ہے اور

دائرے کی جیل کرتا ہے۔ تو اسلام اپن اصل میں ایک "اصول جامعیت" ہے جیے کہ حقیقت محمیہ اپن اصل میں ایک "اصول جامعیت" ہے کہ تمام نبو تیں جو ہیں ہمارے تقور کے مطابق ا تعاقب محمیہ مستعار ہوتی ہیں۔ عیسوی قریس یا آپ سمجھے کہ افکو طین کے ہاں LOGOS کا جو تصور ہے اور جو پوری یونانی قکر میں پیدا ہوا ہے تو ہم بہت حد تک اس ورجہ وجود کی نشاندی کرتا ہے جے ہم "حقیقت محمدیہ" کہتے ہیں۔۔۔۔

تو اسلام کی بیہ جو جامعیت ہے کید پیدا اس طرح ہوتی ہے کہ بیہ شرائع ما سبق كى تمنيخ كرتاب اور حقائق ما سبق كا اثبات كرتاب شرائع ما سبق كى تمنيخ اس لئے ضروری نمیں ہے کہ ان شرائع میں حقیقت کے نقطہ نظرے کوئی فساد واقع ہو ممیا بلکہ وہ جس ظرف انسانی میں بیں کینی ذہن انسانی وہ متغیر ہو گیا۔ شرائع کا تغیر اس لئے نمیں ضروری مواکہ ان میں حقیقت پرانی مو گئی بلکہ متعلقہ ذہن انسانی میں حقیقت کے اس پہلو کو کلیتا سائی میں رکھنے کی قوت کم ہو گئی یا ختم ہو گئے۔ لین اس معاملے کے سارے تقاضے انسانی تقاضے اور ضرور تیں ہیں۔ اس کئے کہ حقیقت ایک ایک شے ہے جو مکان و زمان اور انسان سب سے الگ فی نفسا قائم ہے۔ حقیقت بذات خود موجود ہے اور اس کی موجود کی کے لئے مکی دو سرے وجودی سارے کی ضرورت نہیں۔ البتہ شریعت ایک ایا امراضافی ہے جس کی موجودگی کے لئے ایک اور وجود مقابل کی ضرورت ہے جمال اس کا ظہور ہو گااور وہ وجؤد کا سانچہ یا اقلیم وجود ہے آدی! چنانچہ ' آدی متغیرر ہالندا اس کے تغیر کے اعتبار سے شریعتوں کی سنتیخ ہوئی۔ اب ہم تندیوں کے مسئلے کو اس تاظر میں یعنی مجھ کرکہ اسلام بحیثیت جامعیت مری آیا ہے یہاں سے دیکنا شروع کرتے ہیں۔ ایک بات تویہ ہے کہ اسلام ہرچیزعدم سے پیدا نہیں کرتا۔ اسلام سے پہلے مخلف ادیان آئے (لكل قوم هاد) تمام جكه انبيا آئے اور حقيقت عظمى كے مخلف يبلو مخلف قوموں كى نىلى ادر کرونی نفسیات و خصوصیات و ضرورتول کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی طرف نازل کئے منے۔ ان کی بنیاد پر ان کی تمذیس بنیں اور کھے عرصے کے بعد ان تمذیر میں حقیقت عظمی کا وہ تصور دھندلا کیا۔ جب = تصور دھندلا پڑ کیا تو اس میں انسانی آمیزش ہو گئی اندا حق اور باطل مخلوط مو محتے انسانی تہذیب میں اب حق اور باطل جو اس طرح مخلوط موے اسے الگ کرنے کے لئے ایک وی کی ضرورت ہے " یہ وی اسلام تھی۔ چنانچہ نی کریم اسے الگ کرنے کے لئے ایک وی کی ضرورت ہے " یہ وی اسلام تھی۔ چنانچہ نی کریم ابق رکھا ، بعضوں ہیں ترمیم کردی اور بعضوں کو منسوخ کردیا۔ جو (رسوم) دین ابراہیم " سے متعنوں میں ترمیم کردی اور بعضوں کو منسوخ کردیا۔ جو (رسوم) دین ابراہیم " ستفاد تھیں ان کو باقی رکھا ، جن میں دین ابراہیم کے بعد ترمیم ہوگئی تھی ان میں ترمیم کردیا یہ کے اصل شکل یہ لوٹا دیا اور جو خالفتا " انسانی گرائی کی پیداوار تھیں انہیں منسوخ کردیا یہ سنیادی اصول ہے جس سے دنیا میں ہر جگہ اسلامی تنذیب کی تشکیل ہوئی۔

مستحسین اس میں تھوڑی سی وضاحت میں مزید چاہتا ہوں کہ انہوں سے کن رسوم کو علی حالہ باتی رکھا کن میں ترمیم کی اور کن کو رد کردیا؟

سراج اس کی ایک مثال میہ ہے کہ جیسے جج زمانہ جاہلیت میں بھی ہو تا تھا لیکن اس کی شکل میر ہو گئی تھی کہ آہستہ آہستہ لوگ بنگے ہو کر ج کرتے تھے اور اس میں ہے۔ شار طرح کی خرافات و کمرابیال پیدا او منی تھیں تو بیہ ترمیم کر دی اس میں.... عام رہن سمن اور خوراک کا جو معالمه نقا استے بالکل ای طرح رکھا جیسا کہ وہ نقا چند معمولی ترمیوں کے ساتھ جیسے کے عمامہ کے ساتھ مثلا ہدایت فرمائی ٹوئی کی بھی .... یا مانگ نکالنے کے طریقوں میں تو .... وہ اصول تشبید کو دور کرنے کے لئے اور بعض چیزوں کو بالكل كالملا منسوخ كرويا \_\_\_\_ ويكفئے جج تو مناسك اعظم ميں سے ايك چيز ہے نال اس كو ای طرح قائم رکھا۔ اس کی اپنی شکل پر قائم رکھا صرف اس کے ساتھ جو کمراہیاں عارض ہو گئی تھیں انہیں دور کر دیا۔ رہن سمن کے طریقوں میں جو اس وفت کے عرب کا طریقد تھا رہائش کا' اس میں کوئی بری تبدیلی شیں کی گئی' اس کو ای طرح قبول کیا گیا ہے۔ مرف میہ کہ جیسے شراب زیادہ بی جانے لکی تھی وہاں تو وہ ممنوع ہو گئی آہستہ آہستہ تو میہ اس طرح کی کیفیات ہیں وہاں میہ نتنوں چیزیں مل جاتی ہیں سنت سے۔ تو ہمارا سوال میہ ہے کہ مید مس اصول کی بنیاد یہ بعض چیزیں باقی رکھی گئی ہوں گی اور مس اصول پر منسوخ کر دی تی موں کی؟ تو اس کاجواب سے جو چیزیں دین ایرائیمی سے تعلق رکھتی تھیں اور وہاں سے اپنا وجودی یا منطقی سلسل رکھتی تھیں = موجود رہیں ترمیم کے ساتھ یا ویسے ى بير اصول سارى دنيا كے لئے ہے۔ ايران كى جو نبوتيں تھيں انہوں نے تنديب تشکیل دی تقی- جب اسلام وہاں گیا تو قرآن نے بحیثیت فرقان عمل کرکے ان کے حق اور ان کے باطل کو جدا کر دیا اور جدا کر کے اس میں سے حق کے پہلو کو اخذ کر لیا اور باطل کے پہلو کو بھینک دیا۔

اس میں ایک بات اور ہے جب ہم کتے ہیں کہ اسلام نے ادیان کی محیل کی ہے تو سوال ہے کہ کس اعتبار سے محیل کی ہے؟ ہم ایک بات کہتے ہیں کہ توحید کا تصور دنیا کے ہر زہب میں پایا جاتا ہے۔ رسالت کا تصور بھی دنیا کے ہر زہب میں ا مم وبيش بدلي موتي مكلول مين پايا جاتا ہے حتی كه اساطير مين بھي توحيد كاتصور پايا جاتا ہے۔ مندومت میں پایا جاتا ہے۔ تو سوال بیر ہے کہ توحید کا تصور جو بنیاد ہے اور جر ہے دنیا کی تمام روایتوں کی اسلام کا حصہ اس میں کیا ہے؟ دنیا کے تمام غداہب میں توحید کاجو تصور یایا جاتا ہے ... ایک درست تصور ہے۔ لیکن وہ ایک اجمالی تصور ہے۔ لینی وہ توحید ذات اليد كاتصور ہے ، توحيد صفات اليد كاتصور تميں ہے۔ اسلام كى جامعيت حمرى كى بنياد بيا ہے کہ اس نے توحید ذات الیہ کے ساتھ تاریخ نداہب میں پہلی بار توحید صفات الیہ کو متعارف کرایا۔ اب آپ دیکھئے کہ توحید صفات سے کتنا فرق پڑجاتا ہے۔ دنیا بھر کی ساری اماطیرجو ہیں ان میں جو خرالی پیدا ہو جاتی ہے وہ اس کتے ہو جاتی ہے کہ ہر صفت اليہ ائی جگہ مستقل بالذات ہو کر ایک ہستی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ جو بورے ہندومت میں یا بونانیوں کے ہاں یا رومیوں کے دبومالا میں جو دبوی اور دبوتاؤں کے تصورات ہیں اور وہ مختلف اقالیم پر منصرف ہیں تو بیہ توحید صفاتی کے واضح شعور کی غیر موجود کی کی وجہ سے ہے۔ توحید صفاتی کا تصور موجود شیں۔ نتیجہ بید کہ ہر صفت اپنی جگہ ایک مستقل بالذات وجود ہو کیا تو اسلام کی جامعیت سمبری کا ایک پہلو تو بد ہے لین محیل کے معنی بد ہیں کہ سمی ایسے عضر کو داخل کرناجس کی کمی کی وجہ سے بید بوری عمارت جو تھی وہ غیر ممل تھی اور اعضر تھا توحید صفاتی۔ ورنہ توحید ذاتی تو حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک دوجود رہے گی۔ اسلام کا اتمیازیہ ہے کہ اس سے توحیر صفاتی كاظهور جوا اور اس عمل كى تمذيبى معنويت بهت برى ہے۔ اچھا! توجب اسلام عرب ميں آیا تو وہاں کا جو مواد مسالا حاضر تھا لینی عرب جاہیت کی تمام تمراہیوں مویوں خوبیوں خامیوں ا

تلی خصوصیات ان سب کو اس نے جھان پینک کر تمذیب کی تشکیل کر دی لیکن یمال ایک بات یاد رکھے کہ تندیب اور ذہب میں بنیادی طور پر وہ ربط ہے ،جو روح اور جم كا ہے۔ تنذيب تمام باتوں كے باوجود ايك اصول منغيرہے۔ مارے بال عام طور پر چوتك بیسویں صدی میں ہر چیز کو تمذیب کے نظم نظرے دیکھتے ہیں لنذا خرابی اس میں بہے کہ وہ چیزاگر تمذیب کے پیانوں پر بوری شیں اتر رہی تو غلط ہے یا خراب ہے یا زوال آمادہ ہے عالانکہ سیح صورت حال سے کہ تمذیب خود ایک صورت زوال ہے جو فرائی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے۔ لین معاشرہ مینہ کو دیکھتے کہ نی کریم کی موجود گی اور مخاب كرام كى موجودگى ميں عالم بيہ ہے كہ چونكہ وى براہ راست آ رہى ہے تو وى كاتا قوى آئ ہے اور تفوس اس کو اتی قوت سے جذب کر رہے ہیں کہ تفوس خود اصول بن کے احادیث میں محابہ کرام کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں آتا ہے نال کہ انہوں ہدایت کے لئے پاڑلو تو اصول کو تو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ ہوا یہ ہے کہ وہ نفوس انسانی وی سے قربت کی وجہ سے اور مبط وحی سے قربت کی وجہ سے بذات خود وہ اصول پڑتا سے۔ ان کے اصول بننے کی کیفیت الی ہے کہ جیسے کو کلہ آگ میں رہ کے آگ بن جا ہے۔ لندا معاشرہ مدینہ جو ہے اسے ہم مروجہ معنوں میں تنذیب نہیں کمہ سکتے۔ اس لیا کہ اس کی بنیاد الوبی ہدایت پر ہے اور انسانی داعیات پورے دائرے میں بری حد تک كار فرما شين بين- انساني داعيه ير وبان عمل بهت زياده شين- بلكه نفوس جو بين وه وي ك رنك مين رسط كي ميل- "تخلقو باخلاق الله" كي اصل كيفيت جو ب وه وبال بال جاتی ہے۔ وہ معاشرہ ایک طرح سے قلب کی حیثیت رکھتا ہے ، جو برزخ ہے جسم اور رور کے درمیان۔ تو معاشرہ مدینہ کی حیثیت انسانی تنذیب میں یا اسلامی تنذیب میں جس کے معنی انسانی تمذیب بیں آخر الامر قلب کی ہے جو انسانی ہوتے ہوئے بھی انسانی نہیں ۔ اس كى ايك الوبى جنت موجود ہے۔

 اسلام آیا ہے تندیبوں اور تدہبوں کے ایک بہت برے مظرکے درمیان ایک چھوٹی س ارض لاوارث ہے۔ ایک بالکل غیرجانبدار زمین ہے۔ تو اسلام وہاں آیا کیوں؟ تاکہ کوئی اس میں مخلوط نہ ہونے پائے جب وہ پختہ ہو کر منتحکم ہو جائے گا تو وہ خود تمام انسانی اثرات کو افذ کرے گا۔ لیکن اگر اصول کی سطح پر افذ و تاثر ہو گیاتو پھر خرابی پیدا ہو جائے گ- اس کے بعد اسلام نکاتا ہے اران کی طرف وہ نکاتا ہے باز نظین کی طرف افرایقه کی طرف اسلام ایکایک ایک الوی قوت ہے دھاکے کی طرح عرب سے نکاتا ہے۔ توجس طرح تمام نداہب اس کئے بھیج گئے تھے کہ ان کے آخر میں اسلام کو بھیج کے ان کی محیل کی جائے۔ ای طرح تمام تهذیس اس کئے تشکیل دی تھیں کم اسلام کے تصور حقیقت کے اعتبار سے ان کی ترتیب نو کی جائے۔ اسلام چونکہ اصول ہے کوئی نظام یا مستم تہیں اگر میرستم ہو تو بیہ زمان وہ مکال کے اصولوں کے تابع ہو اور زمان و مکان کے اصولوں کے تالع ہونے کے معنی بیر میں کہ = متغیرہو اور آخرالامر ٹوٹ جائے۔ جس طرح جسم ہے علیہ جتنابی قوی ہو لیکن وہ زمان و مکان کے اصولوں کے تابع ہو تا ہے۔ تو اسلام اصول ہے اپنی اولین حیثیت میں بیر اصول ہے اور بیسٹم نہیں ہے۔ اسے سٹم كمنا (اس كى توبين ہے)۔ بيستم پيدا كرتا ہے وہ ستم ٹوٹ جاتے ہيں كاربير ئے ستم پيدا

تخسین کی نہ بیسٹم ہے نہ نظریہ (آئیڈیالوتی) ہے۔ بعنی جس انداز میں اے آئیڈیالوتی کما جاتا ہے۔

مراج اینڈیالوی کی طرف ہم آتے ہیں کیونکہ آئیڈیالوی ہو ہو وہ عد جدید میں کفرات کی سب سے بڑی علامت ہے۔ آئیڈیالوی کا لفظ ہو ہے وہ وی کے مقابل ہے۔ بالکل یعنی کا نتات کی روحانی تعبیر میں وہی کا جو حصہ ہے 'کا نتات کی انسانی اور مادی تعبیر میں وہی کا جو حصہ ہے 'کا نتات کی انسانی اور ادی تعبیر میں وہی آئیڈیالوی کا حصہ ہے۔ سمجھا آپ نے یعنی اسلام نہ آئیڈیالوی ہے اور نہ سسٹم ہے۔ ہمارا دعوی ہے کہ سے عالمگیر ہے '
مسٹم ہے۔ ہمارا دعوی ہے ہے ' بلکہ ہمارا کیا اسلام کا خود اپنا ہے دعوی ہے کہ سے عالمگیر ہے '
نمان و مکان کے اصولول سے بلند ہے۔ اندا مان و مکان میں کار فرمائی تو کرتا ہے لیکن اس کی ایک جست زمان و مکان سے باہر بھی ہے۔

تصور حقیقت کو اس سانچے میں داخل کر کے اس ناظر کی معنویت پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ ہم اصول کی سطح پر دیکھیں کہ عرب کی تہذیب جو ہے اس کا بنیادی سوال کیا ہے؟ عرب میں جو اسلامی تہذیب مشکل ہوئی اس کا بنیادی سوال ہے کہ آدمی کا اللہ سے دشتہ کیا ہے ورسرے لفظوں میں عبد اور معبود کا رشتہ کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہوا کہ آدمی کا اللہ سے رشتہ جو ہے وہ عبادت کے رشتہ ہے۔ تو ان کا دو سرا سوال یہ ہوا کہ عبد اور معبود کا رشتہ کیا ہے۔ اس سوال کے بارے میں انہوں نے ایک جواب دیا اطاعت۔ اس کی بنیاد ایک انسانی رویے پر ہے کہ اللہ تھیں دکھے رہا ہے کہ ہمہ وقت انسان یہ محسوس کرے گا کہ اللہ اس کو دکھے رہا ہے تو عبادت کی کیفیت جو ہے وہ بدرجہ احسان موجود ہے عرب کی اللہ اس کو دکھے رہا ہے تو عبادت کی کیفیت جو ہے وہ بدرجہ احسان موجود ہے عرب کی

تو بات يهال تک موئى كه عرب مين جو تنذيب پيدا موئى مسلمانول كى اس كا اصول بيه ہے كه عبد اور معبودكا رشته كيا ہے؟ اور بنياد اس كى اس يه ہے كه الله تعالی انسان کو اس کے تمام اعمال میں ہمہ وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ درجہ احسان ہے۔ اطاعت کے حوالے سے احسان یہ عرب کی بوری تمذیب کی بنیادی ہے۔ اب اسلام جب اران میں داخل ہو تا ہے تو ایران نے جس طرح "تربیت پائی ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہے۔ للذا اسلام جب يمال آتا ہے تو يمال حقيقت منسوخ شيس موئى بلكه حقيقت كے ايك اور پہلو کا ظہور ہو تا ہے۔ لین اران کی تمذیب میں آئے کے بعد یا آریائی مرزمن میں داخل موتے کے بعد اسلامی ترزیب کا اصول حقیقت جو ہے ان معنوں میں بدلتا ہے کہ اس کا پہلو بدل کیا اور ان معنوں میں قائم رہتا ہے کہ حقیقت وہی ہے جامعیت توحید ذاتی . صفاتی- اب دیکھئے ایران کی تمذیب جو توحید ذاتی " شویت صفاتی کی تهذیب تھی۔ " صفات كو الك الك كرية بن " ذات كو واحد مائة بن- ان معنول بن جب بم ايران بن داخل ہوتے ہیں تو یماں حقیقت کا جو پہلو ہے وہ بدل میا اب اران کی تمذیب کا بنیادی سوال ہے مجاز اور حقیقت کا رشتہ کیا ہے؟ لین عرب میں جو رشتہ عبد اور معبود کا تھا ... یمال آکر مجاز اور حقیقت کابن کیا۔ عرب کی تمذیب میں بنیادی اصول بیر تھا کہ اللہ تعالی ہمہ وفت انسانی اعمال و مکھ رہا ہے اران میں بد اصول ہو گیا کہ انسان تجلیات کونیہ میں

افعال اليه كو طاحظه كر دما ہے۔ سمجما آپ نے؟ تو اب اس مركزے كے كرد اساى تمذیب کا ایک نیا دائرہ بنا اور جو کچھ ایران کی فکرنے دس پندرہ ہزار برسوں میں حاصل کیا تقااس میں جو خیر موجود تقاوہ اسلام نے جذب کرلیا۔ مزاجاتیہ دونوں ترزیس الک الگ میں میکن علوی یا متعالی اصول کے لحاظ سے عرب میں حقیقت کے ایک پہلو کا ظہور ہے، يمل حقيقت كے دومرے پہلوكا ظهور ہے۔ اور نفس انسانی كے تقاضوں كى رعايت ركھنے کے معنی کی بیں کہ کوئی ایک انبانی گروہ تهذی سطح پر حقیقت کا کی ظہور نہیں ہو سکا ای کے ہم نے معاشرہ مینہ کو تمذیب سے الگ کرلیا تھا۔ ٹھیک ہے؟ ای کے ساتھ آپ ويكف كد اسلام افريقد من جاتا ہے ، جب اسلام افراقد كى طرف جاتا ہے تو افراقد ميں تين چار چیزوں سے اس کو سابقہ پڑتا ہے۔ وہاں بربر سحر کی روایت ہے ، قبائل سحر کی روایت ہے ، قبطی ذہن کی روایت ہے ، مدرسہ سکندریہ کے اثرات ہیں لیکن اصل میں افرافتہ کی مرتض ایک کتارے سے دو مرے تک جادو کی سرزمین ہے۔ منز اس کا بنیادی اصول ہے اور تنخیراس کا بنیادی اصول ہے۔ وہ بحث کرتا ہے کا کائی اور انسانی قوتوں کے تصرف ے اندا آپ دیکھنے گا کہ افراقتہ میں اعلام نے جو تہذیب تشکیل دی مخلف عناصرے اس نے معری ذہن کو بھی جذب کیا اسے اندر۔ بربر ذہن کو بھی شامل کیا اور بلیک افریقہ کے ذہان کو بھی طاوی ہو گئے۔ اب سب کو جذب کرنے کے بعد اس نے اپی تنذیب کی بنیاد رکمی ذکر پید- روایت ذکر اسلامی تهذیب میں سب سے زیادہ قوی افرایقہ میں ہے كيول؟ اس كے كد ان كى يورى تربيت جو ب وہ منترك اصول ير ب- بس طرح عرب جس سوال ميه تقاكه عبد أور معبود كارشته كياب؟ اور ايران جس سوال ميه تقاكه نجاز اور حقیقت کا رشتہ کیا ہے؟ اس طرح افرافتہ کا سوال بیہ ہے کہ اسم اور موسوم میں کیفیت تقرف كا رابط كياب، چنانچه انهول في جو تهذيب پيداكى اس مي تقوف كى حكمت كى جت اتن زیادہ ظاہر تمیں ہوتی ہے عشنی ذکر کی جت عالب آتی ہے۔ تو افرایقه کی بوری تنديب كى بنياد جو ہے اذكرير ہے او اب ديكے عرب دائرے ميں تعبد كى حقيقت طاہر مولی ہے ایرانی دائرے میں "تفکر" کی حقیقت ظاہر ہوئی ہے اور افریق وائرے میں میں مستذكر" كى حقيقت ظاهر موتى- بيه تمام ايك بى حقيقت ..... (ك دائرے بين)- جس

طرح سے اساء الیہ اشارہ ایک ہی ذات کی طرف کرتے ہیں لیکن اپنی نوعیت میں مختلف ہوتے ہیں اس طرح سے اساء الیہ اشارہ ایک ہی ذات کی طرف کرتے ہیں اس طرح اسلامی تمذیب کا معالمہ ہے کہ وہ حقیقت کے ایک خاص پہلو سے حقیقت مطلق تک رسائی دیتی ہے۔ چونکہ انسان اور انسانی تمذیب کوئی مطلق چز نہیں ہو ہے بلکہ مقید بہ زمان و مکان ہیں لاڈا اس کی ایروچ جو ہے وہ بنیادی طور پر مطلق نہیں ہو گی مقید بہ زمان و مکان ہو گی۔

اچھا جناب! یہ تین تمذی دائرے ہم نے اس طرح سے متعین کر لئے۔ اب آپ دیکھئے کہ اسلام جب نکلتا ہے کہ سے تو اس کا رخ مجم کی طرف ہوتا ہے ایک فاص انداز سے کہ مسے مدینہ مین کوفہ کوفہ سے دمشق دمشق سے بغداد ' ایک فاص انداز سے 'کہ کہ سے مدینہ ' مدینہ سے کوفہ ' کوفہ سے دمشق ' دمشق سے بغداد ' بغداد سے فسطنطنیہ ' ہرات ' غزنی ' لاہور اور دبل ۔ یمال آکراس کا نقطہ اختام ہے۔

اس سے آگے اسلائی تمذیب برخی نمیں لینی بحثیت مراکز علمیہ اور بحثیت مراکز معرفت یہ اس کا افتقام سفرہ اس میں دمشق سے ایک راستہ بھونا ہے جو قاہرہ قیروان اور شانی افریقہ سے ہوتا ہوا سین چلا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو پیٹرفت ہے اسلائی تمذیب کی اس کے کیامتی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ وحی جب انسانی مظاہر میں ظاہر ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک بست بردی مرکز گریز قوت پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے مرکز سے محیط کی طرف برحتی ہے یہ اس قوت کا کارنامہ ہے اور یہ ایبانی ہے جیسے غینچ کے کھلنے کا عمل کہ غینچ کی حیثیت میں تمام پیان متحد ہو کر ایک حقیقت کو تشکیل دین میں اور جب غینچ زمان میں کھلا ہے لینی زمان میں آتا ہے تو اس کی پیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ ور جب غینچ زمان میں موئی بلکہ اجمال سے تفصیل میں مشکل او گئے۔ تو یہ جو پورا جاتی ہیں۔ حقیقت متبدل نمیں ہوئی بلکہ اجمال سے تفصیل میں مشکل او گئے۔ تو یہ جو پورا سفر ہے اسلامی تمذیب کا یہ اس کے اصول حقیقت کا انسانی محدمد کا برائی جمال ہے۔ تفصیل میں مشکل ہونے کا عمل ہے۔ تفصیل میں مشکل ہونے کا عمل ہے۔

اب اس بنیاد پر ہم پہلے ایک مطالعہ کرلیں۔ ہندوستان کا۔ مرا خیال ہے اسلام کا جب دنیا کی تمام ترزیس کی نہ اسلام کا جب دنیا کی دو مری تمذیبوں ہے مقابلہ وجود میں آیا تو دنیا کی تمام ترزیس کی نہ کسی سوال میں بھینسی ہوئی تھیں۔ جیے ایران مجاز و حقیقت کے تقیے کو حل نہیں کریا رہا تھا' دہ برس ہا برس سے وہاں بھنسا ہوا تھا۔ بونان نوعیت وجود کے مسئلے کو حل نہیں کر پر

رہاتھا' اس کی بوری تمذیب نوعیت وجود کی تعریف منعین کرنے کی کوشش میں ہے۔ ای طرح مندوستان کاسوال کیا ہے؟ مندوستان میں دوسوال بنیادی ہیں۔ آتما اور مایا کا تعلق کیا ہے؟ اور اس تعلق کی کتنی سیفیش ہیں؟ اور دومراجو بنیادی ان کا سوال ہے اور جس سوال کے ممن میں بیر سوال آیا ہے ۔ بیرے کہ وحدت سے کثرت کیے پیدا ہوتی ہے اور کشرت دوبارہ وحدت میں کیے چلی جاتی ہے؟ یہ جو سوال ہے اس سے دنیا میں اور کسی نے اس طرح بحث نمیں کی ہے ترجے دے کر جتنی ہندو ذہن نے کی ہے۔ لینی دید کے آغازے کے کر محکر اچاریہ اور رام توج تک اور اس سے آگے آپ آسے تو معوا اور آ ان لوگوں تک تمام مندو فکر کا سارا سوال جو ہے بنیادی طور پر وہ وحد آ اور کڑت کے ق مظاہرے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا! اس صورت حال میں اسلام یہاں آتا ہے تو جمال جمال اسلام جاتا ہے اس کی سمیلیت کے معنی بیرین کہ تمذیب انسان کا جو مظر جس درجہ پہر ہے اس کے بنیادی سوال کو حل کر کے اسے اس کی منگیل تک پہنچا دیا جائے اگر وہ تندیب خنک لکڑی ہے تواسے آگ میں پنچادے اور پھول کابونا ہے تواسے باغ میں پنچا دے۔ ہر تندیب کے اندر جو کمال ودلیت کر دیا گیا ہے اے اس کے آخر تک ظہور میں کے آئے۔ انفرادی طور پر بھی اسلام کی کرتا ہے اور اجتماعی تنذیبی سیاق و سیاق بھی میں . كرتا ك چنانچ جناب! اب جب بم مندوستان مين داخل موت بي تو بم ديج بين كد يك مرط مين مثال چشت آرب بين وه آئ انهول نے لوگوں كے نام تبديل كروا وسيئد دوسرك مرطع من مثال قادريه مشال سرورديه آئے = عيل سي اور انهوں نے لوگوں کی اسلامی تربیت کردی کین ابھی اسلام کا سکہ بند تنذیبی تاظراور نظام پیدا منیں ہوا ہے نہ اسلامی میتوں نے ابھی جنم لینا شروع کیا ہے۔ اسے آپ دیکھے معرفت اور تصور کے پس منظریں اور آرس کے حوالے سے دیکھتے کہ مغلوں سے پہلے جو حکران بھی يمال آئے انہوں نے كوئى يوى فى منتيال پيدا نہيں كيں۔ معل آئے تو آرش فارم يمال پیدا ہو تیں اور مخلف درجوں پر سے کام ہوا۔ لیکن کیا سے کام نتما مغلول نے کیا؟ ملیں معلوں نے ان سب چیزوں کو جذب کر کے ایک شکل دے دی تو کویا ان تمام طریقوں کے فکر کا اور طریقہ ہائے سلوک کا یمال آناجو تھا ایک شجر کی تشکیل تھی۔ مغل

عمد شاہ جمائی میں آرٹ کا عمد تمرآیا اور وحدت الشہود کا نظریہ جو ہے وہ طریق سلوک کا مرہے۔ ہندوستان میں کیوں؟ اس لئے کہ اس کا براہ راست تعلق اس سوال ہے ہے جس سوال میں ہندو تمذیب برس ما برس سے سیفنی ہوئی تھی کہ وحدت اور کشن کا تعلق كيا ب- يعني آب جابي تو وحدت الشهود كا ترجمه "مايا كي وحدت" كرد يجر بهي شہود مایا بی کے ہم معنی ہے۔ ہندو اصطلاح میں شہود کے معنی ہیں مایا اچھا جناب! تو اب ویکھتے کہ وحدت الشہود کے بارے میں شاہ ولی اللہ نے قرمایا ہے کہ بید ایک نزاع لفظی ہے اور اس میں اور وحد ة الوجود میں كوئى برا فرق نمیں۔ ميرا سوال بي ہے كه حضرت مجدد جیے بوے آدمی کو بیہ نزاع لفظی پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی او ضرورت بیا تھی کہ وحدت الوجود كى = جت ابھى مكمل نہيں ہوئى تقى جو ہندو ذہن كا جواب ويق۔ ہندو ذہن کا جواب تھا وحدت اور کٹرت کا تعلق۔ چنانچہ وحدت الشود میں یہ چیز پہلی مرتبہ بالعراحت بیان موسمی کر بیر تعلق ہے۔ یمی وجہ ہے کہ وحدہ الشود ایک ایسا نظریہ ہے جو مندوستان کے وائرے سے باہری شیں نکلا اور جنٹی آرٹ فارم مندوستان میں پیدا ہوئیں ان پر بنیادی طور پر مشائخ نقشبندید کا اثر رہا۔ خود اردد زبان اردد نشر اردد شاعری مشائخ کے اثرات کے پیش منظر سے پھوٹی ہیں۔ تو یہ چیز خالص مندوستان کے لئے تھی اور مندوستان کے مسلے کو حل کیا اس چیز نے اور حل کیے کیا؟ اس کی تفصیلوں میں تو نہیں جاتے اس وقت ہم يمال- (ليكن مخترب ب كر) وحدت الشود نے بير كماكه لفظ وجود كا اطلاق تمام سطحول پر میکسال شیس کیا جا سکتا بلکه ذات بحث یا ذات البید جو ہے وہ وجود اور عدم کی میونیت ان دونوں شنول سے ماورا ہے اور اس سے درمیان ایک اصول ظل ہے جس کے ذریعے وجود کی ممکن شکل قائم ہوتی ہے اندا بد اصول طل جو درمیان میں آیا مرزخ کے طور پر ایک اصول رحمت ہوا۔ کیونکہ اگر نہ ہو تا تو ممکن قائم ہی نہ ہو تا یا وجود یں نہ آبک اس ایک ژولیدہ و منتشر تهذیب کو ایک مربوط نهذیبی مظهر میں ڈھال دیا۔ اس کی معنوبت یہ ہم آکے منعملو کریں گے۔

اب ہم آتے ہیں اسین کی طرف اسین کی مرزمین واحد مثال ہے جمال مسلمانوں نے کوئی تمذیب فتم ہو من

اور وہاں انتائے کمال تک پہنچ سب کھ کیا کورپ پر اثرات ڈالے وغیرہ۔

جب میں اس تندیب کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اگر اصولی

اعتبارے ویکھیں تو اسین کی مسلم تمذیب این تمام خویوں کے باوجود اسلامی نقطہ نظرے ادنی ترین درج کی چیزہے۔اس کی وجہ بیا ہے کہ آپ پہلے تو اس کے انسانی تانے بانے کو دیکھے۔ اسلامی تمذیب کی بنیاد قصبے اور گاؤں کے ربط یہ ہے۔ علامہ ابن ظارون نے اس سلیلے میں جو بحث کی ہے وہ آپ کی نظر میں ہے او اسلامی تمذیب نے قصبات پیدا كن كوفه العروايد سب قصبات من چمون يحوف مرات عزني يد كيابي العني كسي کی آبادی پیاس بزار مکسی کی آبادی ساٹھ بزار ان کے علاوہ اسلام نے تین شریدا کئے۔ بغداد ولی اور اسین- شرول کا ایک نظام ہے۔ قرطبہ عرفاط طلیطد۔ یہ سب بوے یوے شریل باقاعدہ سین میں قصبات شیں پیدا کئے اسلام نے وہاں اسلام نے دیماتوں کا کوئی سلسلہ تیار مہیں کیا۔ صرف برے شرپیدا کئے اور بہت برے شرپیدا کے۔ لیکن اس تندیب میں ارضیت سب سے زیادہ پائی جاتی ہے ۔۔۔ اسلامی تندیب کے دوسرے منطقوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ارضیت البین کی تندیب میں پائی جاتی تھی۔ چنانچه وه زمان و مکان کے اثرات و حادثات کا اثر بھی اتنابی قبول کرتی تھی۔ چو تکہ اس کی اصولی بنیاد کزور ہے اور ارضی دُھانچا بہت برا ہے اندا ارضی دُھانچا نُوث جاتا ہے چنانچہ آب دیکھئے کہ جو حشراتین کا ہوا بالکل وی حشر بغداد کا ہوا اور وی حشر دبلی کا ہوا۔ برے شركا دُھانچا اسلام كا تهذي مزاج نهيں۔ ليكن چونكه بيه جقيقت كے ايك پيلوكو ظاہر كريا ہے۔ اسم البدیع کے ظہور کو البین میں مسلمانوں نے عدم محض سے ایک تمذیب پیدا کر دی۔ دہاں کے مسیحی عناصر کو استے اندر جذب تمیں کیا۔

تخسین مراج! یمال ایک بات وضاحت طلب ہے! ابھی تو آب یہ فرما رہے ہیں کہ اسلامی تنذیب جمال جمال بھی گئی وہال اس کے جو بھی مظاہر ہمارے سائے آئے وہ عدم سے وجود ہیں نہیں آئے بلکہ یہ کہ ایک عضر موجود تھا اس میں اس نے تبدیلی کوت تو سوال یہ ہے کہ ایک صورت حال کیول نہیں؟

مراج المين ميں بيہ صورت اس لئے شيں ہوئی كہ ايك توجو كھے بھی وہاں تما

ویں رہا۔ وہاں کے عیسائی کو مسلمان نہیں کیا اسلام نے اور جاتے ہی ان سے ایک آڑئوں ایک جاب کی بنیاد رکھ دی اور جو بھی اسلامی تہذیب وہاں پیدا ہوئی اس کی نمود اسپین سے نہیں تھی بلکہ مراکش سے آکر جو لوگ آباد ہوئے تھے انہوں نے اپنی تہذیب بنائی تو ان معنوں میں تو اس کا مادہ جو ہے وہ ایک قبل از اسلام عضر سے تعلق رکھتا ہے کہ افریقہ سے آیا ہے لیکن اسپین کے حوالے سے اجبی ہے۔ اسپین میں قبول اسلام کی شرح بہت میں کم رہی ہے۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کو الگ رکھا خود الگ رہے اپنے شرینا کر سے قبر کی نمیاد جو ہے ایک احساس عدم تحفظ پر ہوتی ہے۔ چو نکہ مادہ انہوں نے وہاں سے شہر کی بنیاد جو ہے ایک احساس عدم تحفظ پر ہوتی ہے۔ چو نکہ مادہ انہوں نے وہاں سے مستعار نہیں لیا تھا لذا اسلام اسپین میں ابدا سے لے کر آخر تک ایک اجبنی پودا رہا۔ مستعار نہیں لیا تھا لذا اسلام اسپین میں ابدا سے لے کر آخر تک ایک اجبنی پودا رہا۔ مستعار نہیں ایا تھا لذا اسلام اسپین میں ابدا سے کے کور کی طرح وہ ایک اجبنی پودا رہا۔ مستعار نہیں اول نے مجور کی طرح وہ ایک اجبنی پودا رہا۔ مستعید میں دونور حیات سے مملو

جورے درحت کی طرح۔ عبدائر من اول سے جور کی طرح دی اید اجی پودا رہا۔
عضین الیک سوال بیہ ہے کہ ایک تمذیب جو تقریبا" وہاں وفور حیات سے مملو
تخی میرے اپنے نقطہ نظر کے مطابق اور تقریبا" آٹھ سو سال تک ایک تمذیب وہاں جی
رہتی ہے تو سوال بیہ ہے کہ کیا وہ صرف شہروں کی بنیاد پر جی رہی وہاں؟

سمراج الکل شرول کی بنیاد پر جمی رہی اس لئے کہ آپ تاریخ دیکھیں اسین کی۔ وہاں تبول اسلام اور دیماتوں کا قریہ جال تو رہائی نہیں چھوٹے چھوٹے راجواڑے بخ رہے۔ تو آٹھ سو برس وہ اپنے اندر کی قوت سے موجود رہی۔ الندا جیسے ہی اس کے اندر کی قوت کو ذوال آیا وہ مٹ می۔ سین کے سوا اور کوئی اسلامی تمذیب بھی نہیں مئی۔ جن علاقوں میں اسلام نے اپنی تمذیب کی بنیاد ڈالی وہ تمام تمذیبی علاقے آج تک اسلام کے پاس ہیں جیسے کہ روز اول تھ سوائے سین کے اور اس کی وجہ یی تھی، کہ اسلام کے پاس ہیں جیسے کہ روز اول تھ سوائے سین کے اور اس کی وجہ یی تھی، کہ اس میں اور ارضیت کی وجہ سے اس میں عصبیت کی بہت کی نوعیش پائی جاتی تھیں ای وجہ سے اس نے صرف شرول کا نظام تشکیل دیا اردگر ، کا سلمہ دیمات مارے کا مارا ایسی رہا۔

تخسین مرف دوال اسین کو اگر ہم سائے نہ رکھیں بلکہ بعد کے بھی جو ادوار آئے ہیں لیکہ بعد کے بھی جو ادوار آئے ہیں لیک بعث ہے کہ آپ اسے زوال تعلیم بھی آئے ہیں لیعنی تمذیب کے دوال تعلیم بھی کرتے ہیں یا نہیں) اس پہ بھی آپ ابھی تھوڑی ہی روشنی ڈالئے گا' میں یہ کمنا چاہتا ہوں

کہ جو بھی ذوال ہوا ہے مسلم تمذیب کا اللہ اللہ بھی بھی نظر آتا ہے ہمیں اور اس کے بعد دلی کا مرحلہ ہے تو وہ بعض جو اساتدہ ہیں کلچرے ، بعد بغداد میں بھی عالبا اور اس کے بعد دلی کا مرحلہ ہے تو وہ بعض جو اساتدہ ہیں کلچرے ، ان کے نزدیک بیر ہے کہ مسلم تمذیب کا ذوال جو تھا وہ اصل میں تو تظرکے نہ ہونے کی وجہ سے تھا اور وہ جوان میں ایک فکری انج بھس کا مادہ اور رحجان آگے برصنے کا وہ ختم ہو گیا وغیرہ تو گویا اس جود کی وجہ سے مسلم تمذیب کو ذوال ہوا تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں۔

سراج ال کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو ہید کہ بید جو اساتذہ ہیں گلجرکے انہوں نے عام طور پر اس طرح کیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ عرب میں تمذیب کی سحیل ہوئی تو اسے طور پر کلیت بن می تو انہوں نے کما کہ چونکہ عربوں میں فلاں فلال جذبوں کا زوال ہو کیا تھا لندا ان پر ارائی عالب آئے اور پھر اران میں انہوں نے دیکھا کہ وہ یونٹ کمل ہو گیاتو اس کے بعد انہوں نے کما کہ ان کے ہاں قلال قلال عناصر کا زوال ہو كيا تفاتواس طرح بيراماتذه كلجر تجزيد كرت بين --- بير طريقة غلطب تهذيب كود يجيف كا تمذیبوں میں زوال پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل متذبیوں کا اصول وی ہے جو جمم انسانی کا ہے ، جو تمام ارضی چیزوں کا اصول ہو تا ہے ، ان کو زوال ہو تا ہے اور ان کا زوال ان میں خلقا موجود ہوتا ہے۔ تو اس طرح زوال ضرور آتے ہیں لیکن اسلامی تندیب اور دوسری تندیول کا ایک فرق آپ دیکھ سیجے۔ ہندومت ہے عرص مت ہے مسيحيت ہے ان تمام في ائي تنديول كى بنياد والى اور چونك تنديب ايك ارضى مظهر ہوتا ہے اندا ان تمام کو زوال ہوا لیکن بیر چونکہ حقیقت کے ایک پہلو سے تعلق رکھتی تھیں اس کتے ہی یا تو فنا ہو گئیں یا متجر ہو گئیں۔ فنا اس طرح سے ہو ئیں کہ بیالک مث منس جیے بدسٹ تنذیب بالکل کاملا مث میں سی ممایانہ بدھ ازم یا تایان بدھ ازم جو ے اسے آپ ایک لحد کو بھول جائے تو ہندوستانی بدھ مت تندیب تو مث من اللا مندومت کا بیر رہا کہ اس کا بورا ڈھانچا باتی رہا اور اس کے پیچھے جو اس کی فکری روایت محى وه حتم مو كنى تو وه مجر مو كن ايك طرح سے زمان و يكن بن = مجر يو كن حنوط مو مئی اسلام کا معالمہ بیہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر ایک تحرک اس طرح کا ہے کہ یی اپ مراکز تبدیل کرتا ہے اور حقیقت کے عنف پہلوؤں کو ظاہر کرتا ہے الذا یہ ہوتا ہے

کہ جب ایک جگہ اس کی تمذیب کا امکان ختم ہو جائے اور اللہ تمذیب اپ اصل ہے

دور ہو جائے اور متجر اور ارضی ہو جائے تو ایک قوت آتی ہے جو اسے تو ژ کر الگ کر دیت

ہے لینی ذوال بغداد کو اس نقط نظر ہے آپ دیکھئے کہ صاحب! پورا جو کچھ مسلمانوں نے

اس وقت حاصل کیا تھا وہ سب ختم ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے لیکن اس اعتبار سے

آپ دیکھئے کہ ایک الی قوت اسلام میں داخل ہوئی جو اس سے آگے چل کر اسلام کی

سب سے بڑی علمبردار بنی لینی منگول۔ جن کی Human Quality اہل بغداد سے کہیں

زیادہ بہتر تھی تو ازروئے تربر الہیہ یہ بات واقع ہوئی نال

تواب آپ دیکھے کہ تمذیب اسلامی میں بغداد ایک فکری مرکز تفااور بیہ مركز جب ٹوٹ كيا تو ايما نميں ہوا كم اسلامى تمذيب كى دائش ختم ہو مئى۔ عام طور پريد منتشرقین جب نظر ڈاکتے ہیں تو ان کی نگاہ پڑتی ہے بغداد پر ، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مسلم ذہن کا زوال ہو گیا حالاتکہ ہوا صرف اتناکہ وہ مرکز بدل گیا وہاں سے اور اران سے مرزر تا ہوا ہندوستان میں چلا آیا۔ سولهویں سترہویں صدی کے بعد جو تحریبیں ہندوستان میں پیدا ہو کیں بیں ان کی اہمیت کو آپ دیکھتے تو بنیادی طور پر بوری مسلم دنیا کے سوالوں کاجواب مندوستان کی مسلم ترزیب سے فراہم مو رہاہے اور میں نے پہلے عرض کیا تھا نال کہ بیر ایک طرح سے اختام سفرہے کہ مختلف شہروں اور علاقوں سے گزرتے ہوئے وہاں کے سارے اثرات کتے ہوئے اسلامی تمذیب جب آتی ہے ہندوستان میں تو یہ جذب کر کے آتی ہے مخلف تمذیوں کے اثرات کو اور یمال ایک بہت غیرمعمولی نوعیت کی بات ہے تاریخ انسانی میں۔ کیوں؟ اس لئے کہ اسلام کا دعوی جو ہے ... یہ ہے کہ یہ آخری فربب ہے اور ملکیل کرتا ہے اور مندومت جو ہے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کا پہلا فرجب ہے تو کویا ہندوستان کی سرزمین پر آخری فرجب اور پہلے فرجب کا آمنا مامنا ہوتا ہے اور اس تعال سے جو تمذیب وجود میں آتی ہے وہ تمذیب عالم میں ہارے بمت سے سوالوں کا جواب دی ہے۔ کیونکہ ایک طرف تو یہ پورے دائرے کو عمل کرتی ہے اور دو سری طرف میہ آغاز اور انتا کے درمیان ربط کی نوعیت کو واضح کرتی ہے ، تیسری طرف دنیا کے جو دو بنیادی ذہنی روئے ہیں کینی آریائی اور سامی و ہندوذہن آریائی ذہن کا سب سے بڑا کارنامہ ہے اور اسلام جو ہے وہ سامی مزاج کا سب سے بڑا کارنامہ ہے اور اسلام جو ہے وہ سامی مزاج کا سب سے بڑا مظرب تو اور دونوں کے طاب سے جو چیڑ وجود میں آئی وہ دنیا کی تمذیبی تاریخ کے بہت بڑے سوالوں کے جواب ہمیں دیتی ہے۔ تو مراکز کا جہاں تک معالمہ ہے تو مراکز تو متحرک ہیں۔ مراکز ایک طرف تو تمذیب میں جگہ بدل رہے ہیں دوسری طرف تمذیب سے الگ یہ جو مراکز ہیں تمذیب سے الگ یہ جو مراکز ہیں تمذیب کے جن سے تمذیب معین ہوتی ہے وہ بھی حرکت میں آتے رہتے ہیں گین تمذیب کے بحث ہم بعد میں کریں گے۔ تو یماں تک تو ہم نے بات کر لی۔

اب ایک اور صورت حال رہتی ہے جس یہ گفتگو ہوئی جاہے اس وقت تو وہ ہے اندونیشیا کی صورت حال۔ اب تک اسلام کاجن غداہب سے ربط ہوا ہے ان میں کوئی ذہب ایسا نہیں ہے جس میں Aboriginal جے ہم کہتے ہیں وہ عناصر موجود رہے ہول سوائے اس کے کہ ہندومت کے کناروں پر کہیں Aboriginal تذبیوں کے تقش پائے جاتے ہے۔۔ جو ایک طرح کی جاہیت اجدادیر سی کی ارواح یر سی کی اور مظاہر طبی کے پرسٹش کی شکل تھی۔ ان سے جو چھوٹے چھوٹے ذہبی طبقے وجود میں آتے ہیں ان ے اسلام کا کوئی بڑا مقابلہ ادھر شیں ہوا تھا۔ اسلام کا بیر ربط ..... لین ان اطوار عبادت سے اور ڈندگی کے ان رویوں سے اور ماوراء کی ان علامتوں سے اسلام کا ربط انڈو نیشیا میں جا کر ہوتا ہے۔ انڈونیشیا کا معالمہ بیہ ہے کہ اسے کہتے ہیں جزیروں کی ترزیب مجمع الجزائر كى تمذيب وبال برجزيره الي طورير آزاد مركز ب ادراس كامزاج بهت آلى مزاج ہے کیا جو ہے وہاں بنیادی حقیقت ہے جو متعین کرتا ہے وہ جدا بھی کرتا ہے اور ملاتا بھی ہے تو ہندومت وہاں پہلے جاچکا ہے لیکن ہندومت اپنی فکریات کے ساتھ انڈو نیشا پر اثرانداز ہوا۔ اس کے کہ انڈونیشا قبول ہی اسے کر سکتا تھا یہاں جب ہم انڈونیشا کالفظ استعال کرتے ہیں تو ہماری مراد پورے جمع الجزائرے ہے۔

سی اور اجدادیرسی اور ارواح برسی بھی ہے کہ کائناتی قوتوں کو دیومالا میں انسانی صورتوں میں مجسم کردیتے ہیں اور اجدادیرسی اور ارواح پرسی بھی ہے کہ کائناتی قوتوں کی تجیم کردیتے ہیں اور اجدادیرسی اور ارواح پرسی بھی ہے کہ کائناتی قوتوں کی تجیم کردیتے

بیں اجداد اور ارواح کے حوالے سے۔ تو اس کئے ان دونوں میں ایک مشاہمت می پائی جاتی ہے۔ اسلام میں بحیثیت ایک سامی ذہب کے کوئی ایباعضر تھا ہی نہیں لیکن جب اندونيشيا جاما ب تو مدبير الهيد ويكفئه كه پهلے اندونيشيا اور ان علاقوں ميں موجود اجداد يرسى اور ارواح برسی کو ذرا سا ابھار دیا جاتا ہے ہندومت کے ذریعے اور اس کے بعد اسلام جاتا ہے تو اجانک مجیل جاتا ہے اور پہلا اثر وہ کس چیزیر ڈالنا ہے؟ پہلا اثر وہ ڈالنا ہے نظام حکومت ہے۔ پہلے وہال ہندوانداز کے رجواڑے ہوا کرتے تھے اور یکایک اس کے بعد وہاں سلاطین کے طور پر مسلم مراکز بننا شروع ہو سے سیای۔ ایک بات تو بیہ وجود میں آئی۔ دوسری بات سے کہ تصوف جس طرح دنیا کے دیگر تنذیبی دائروں میں اسلام کے عمل كرتا رہا ہے وہاں بھی اس نے عمل كيا ہے۔ اندونيشيا ميں بھی اس كابہت ظهور ہوا ہے۔ لیکن وہ ظہور نہ تو ذکر کا ظہور ہے بنیادی طور پر اور نہ وہ اظمار بنیادی طور پر حکمت كا اظمار ہے۔ ان دونوں میں كوئى چيز نہيں بلكہ دہاں بنيادى طور پر ،جو چيز وجود ميں آتى ہے وہ بیں اولیا = افراد میں جو اٹی موجودگی سے معاشروں کو منطبط رکھتے ہیں۔ اب آب دیکھتے کہ محض اس اصول میں اجدادیری کی تربیت کس طرح جملکتی ہے؟ اندا اندونیشا اور مجمع الجزائر مين جومسلم تنذيب پيدا موئى اس مين تضور انسان كامل اور تضور خلافت الهيد اور تصرف انسانيد كابهت برا حصد ہے۔ تو وہاں حقیقت كابد ایك پهلو ظاہر ہوا۔ تو اس طرح آپ دیکھئے کہ جو بنیادی اسلے الیہ یا بنیادی حقائق جو ہیں وہ کس طرح دائرہ در دائرہ تندیب کے ساتھ بنتے کے جا رہے ہیں اور ان میں نبت ہے و دمیری نبت ہے میلنے اور اجمال سے تفصیل میں معل ہونے کی نبت ہے اور بیا بھی میں عرض کر دوں کہ ایک تندی دائرے میں جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس کی بنیاد فلاں چنے ہے تو یہ کوئی مطلق بیان شیں بلکہ اس میں بیر ہے کہ موجود باقی تمام چیزیں ہیں غلبہ اس اصول کو ہے۔

تخسین الیکن سران! اس میں جمال تک مثلا اندو بیشیا کا آپ نے ذکر کیا مسلم مندیب وہاں جس انداز میں مجلی بیولی وہ تو آپ نے بتایا لیکن اس میں ایک کا اور پہلو بھی مندیب وہاں جس انداز میں مجلی بیولی وہ تو آپ نے بتایا لیکن اس میں ایک کا اور پہلو بھی ہے۔۔۔۔ رسم پندی کا اور منم دوستی کا مثلا ہی کہ اپنی جگہ عبادات بھی ہیں اور محمروں میں

بت بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اس کاکیا جواذ بنتا ہے اور کیا یہ ہندومت سے محری اثریزی کا بتیجہ نہیں؟

سراج ال پر میں نے بہت سوچا ہے اپنے طور پر بھی۔ ہوتا ہے کہ جیے مارے علوم بیں تال۔ فقہ ہے انھوف ہے انفیرے اس طرح کے تو یہ ایک عل المرك سامن موجود ہے۔ بعض اوقات ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ دیکھتے مثل جب ابتدائی من مشائع چشت تشریف لاتے میں مندوستان میں اور یمان ایک قبول اسلام کی فضا ہوتی ہے تو آب دیکھے کہ تدن کی سطح پر کوئی برا فرق نہیں ہوا۔ کلچرکی سطح پر ہندو اور مسلم کے درمیان آپ کوئی خط امیاز اس طرح سے تھینے نمیں سکتے ابتدائی زمانے میں۔ ابھی ان کی ا تربیت عمل میں ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے بعد وقت گزرتے گزرتے تقتیدریا کا زمانہ آتا ہے اور مسلمانوں کا ترنی استحکام ہوجاتا ہے تب یہ کماجاتا ہے کہ لکم دینکم ولى دين ---- اندونيشيا كامعالمه كم وبيش يي ب كه اسلام في صرف بيه كياكه بنول كو بحیثیت معبود یا علامت معبود کے وہاں سے بے دخل کر دیا۔ اب ان کی ایک تردی معنویت تھوڑی بہت رہ گئی ہے جسے کہ نو روز کے تیوبار کو اس کی جو ساری زر مشتی دین حیثیت می اس سے الگ کرکے قبول کرلیا تال؟ زر مشی تیوبار تھا باقاعدہ نوروز مین اب وه خالصتا اسلام، تيوبار بن كياب، اريان مي تووبال جواس طرح كي چيزس ره كي بين ان میں سے بعض قابل اعتراض بھی ہو سکتی ہیں الین بید کہ پہلا جو بردا کام اسلام نے کیا ہے ا بیا ہے کہ اشیائے پر سنش کے طور پر انہیں ختم کر دیا ہے 'اب ان کی چمونی می کلچل اللہ ان کی چمونی می کلچل اہمیت رہ گئی ہے اور اگر اس سے کوئی خرابی وہاں پیدا ہو گئی تو اسلام کے نظام میں اندر ایک ایا دفاعی حربہ ہے جو اسے دور کر لے گا۔ میرا خیال ہے کہ انیسویں صدی کے آخر ے بیہ کام وہاں کچھ شروع مو چکا ہے۔ اچھا آپ دیکھنے کہ بیہ عرب سے کتی دور ہے۔ لین عرب تمذیب کے بھی جو تمذیبی نمونے پائے جاتے ہیں اعدو نیٹیا میں پائے جاتے ، میں جاوا کے جزیروں کے علاقے ایسے میں۔ جنہیں لوگ "مکہ کا بر آمرہ" کتے ہیں۔ جہاں كما جاتا ہے كه خلافت راشده كا نظام اگر كہيں ديكھا جا سكتا ہے تو ان علاقوں ميں ديكھا جا سكتا ہے۔ تو اليے علاقے بھی ہیں۔ تو بیہ قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ کلچراور مذہب كی

714

سطح پر یہ ایک حرکت میں رہتی ہیں اور ان سے ایک تاثیر و تاثر وجود میں آتا ہے۔ مثلا آب دیکھے دہاں اس وقت سب سے بڑا وسیلہ اظمار جو ہے ، بالمیر مصوری ہیں۔ فئی اظمار جو ہے وہ بالمیر مصوری ہیں۔ فئی اظمار جو ہے وہ بالمیر مصوری ہے جو بنیادی طور پر اس روایت بت تراثی سے ہے لیکن اسلام نے بہت حد تک اس کو اس کی ندہی یا تعبدی حیثیت سے کاف دیا ہے۔

تخسین اسمان! بهت ی باتی ہوئیں۔ اس همن میں اب میرا ایک سوال یہ
ہے کہ مسلم کلچر کے مختلف مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں۔ فنون کی سطح یہ۔ لیکن اس میں مسلم
کلچر کے جو مہم بالثان کے جاتے ہیں یا کے جا سکتے ہیں ≡ خطاطی کمہ لیجئ اور اس کے
علاوہ فن تغیر کمہ لیجئ اور کی حد تک موسیقی کمہ لیجئ و باتی فنون کے بارے میں جو
اسلام کا رویہ ہے وہ کیا ہے؟ مثلا یہ ہے کہ جمال تک بت تراثی کا تعلق ہے مثل تراثی
کمہ لیجئ اس کی اسلام نے جمال تک میں سمجھا ہوں حوصلہ شکنی کی ہے تو اس کا سب کیا
ہے؟ کہتے ہیں کہ اسلام نے مرف ان دو تین فنون کی اجازت دی ہے اور باتی کی حوصلہ مشکنی کی ہے واس کا کیا سب ہو سکتا ہے۔

ربط نہیں سیھتے ہیں سیھتے ہیں کہ اگر بت تراشی ممنوع کر دی گئی تو انسان کا ایک جو اظہار كاطريقه تفاوه ضائع موكياسيه نميس موتا بلكه بعض اوقات الياموتا ب كدايك راستداس کے بند کر دیے ہیں کہ دوسرے رائے شدت ظہور کے حال ہو جائیں مثلا بدھ مت نے بت تراشی کی حوصلہ ملکی کی۔ لیکن آخرکار بدھ مت نے دنیا کی سب سے بری روایت بت تراشی پیدا کی کیول آخراس کی وجه کیا تھی؟ یا خطاطی کامعالمه ہے آخر عراقی تنذیب جو صرف خط پر اٹی بنیاد رکھتی ہے اس نے خطاطی کی روایت کیوں نمیں پیدا گیا۔ بدھ مت نے خطاطی کی روایت کیوں شیں پیدا کی اسلام نے کیوں پیدا کی؟ اس کی والیا میں آپ سے عرض کرما ہوں۔ فنون کا تعلق بنیادی طور پر اور حتی طور پر اصول نجات سے ہے۔ دیکھے اسلام اور عیسائیت کا مقابلہ یمال بہت بہتر دے گا۔ مسجیت میں نجات مدار الجيل پر شيں ہے عيمائيت ميں نجات كا مدار ہے وحضرت عيلي كي مخصيت پر اور حصرت عینی کی ذات پر۔ لندا شبیہ حیسی جو ہے وہاں نجات کا وسیلہ ہے بنیادی طور پر اور یورپ کی بوری تاریخ میں جو بھی علوم و فنون پیدا ہوتے ہیں ان کا مرکز شبیہ عیسی کے اسلام میں نجات کا مدار قرآن پہ ہے۔ قرآن چونکہ لفظ میں ظاہر ہوا اور لکھا گیا لنذا خطاطی مدار نجات بی تو اب تمام علوم و فنون جو بین 💶 درجه وار خطاطی کی طرف رجوع کریر کے۔ آپ دیکھتے کہ اس کا اثر اتا پڑا کہ جو عرب موسیقی کی اصناف یورپ کئی ہیں انہیں وہاں صوتی طغرے کما گیا۔ لین آوازول کے طغرے۔ تو خطاطی ہی متعین کر رہی ہے۔ خطاطی ہی فن تعمیر کو بھی متعین کر رہی ہے۔ خطاطی ہی مصوری کو متعین کر رہی ہے۔ آب مانی و بنزاد کا کام یا کوئی ایرانی مصوری آب دیکیس اس کے بعد معل مصوری آپ کو معلوم ہو گا کہ جو خطاطی کے بنیادی دوائر اور خطوط و تقوش میں وی اس مصور کا کو بھی متعین کر دہے ہیں بنیادی طور پر جاہے براہ راست ذکر نہ کر رہے ہوں یا بالوا۔ كررب بول توبير ايك مخروط بن جاتا ب ان تمام كا- اليحا! تواب اس ميس بير بواب مم نے مختلف دوائر بنائے تال ان دوائر کی بنیاد انسانی مزاج کی بعض پرتوں پر ہوتی ہے مثلا" انسان میں عقل موجود ہے عیال موجود ہے وہم موجود ہے انسان میں غضب موجو ہے او مختلف تهذیبی دائروں کی بنیاد ان مختلف چیزوں کی ترجیح ہے مثلا می تهذیب میر

الما اعقل كوغلبه يا فوقيت وے دى كئى تهذي دائرے ميں مكسى تهذي دائرے ميں خيال كوغلبه الله ویا گیا عصا که ایران کا بورا تمذین دائره خیال سے پیدا مواہے ای طرح کوئی ایبادائرہ بھی الما ہو سکتا ہے۔ جس میں وہم کو فوقیت دے دی گئی ہو۔ لینی اشکال وہمہ کی تخلیق کے ذریعے اسے اصول نجات سے مسلک کردیں کیوں کہ حروف ابجد جو بیں 👊 بھی ایک در ہے میں ا الشكال وہمه بى بيں؟ لينى وہ منزہ عن الصورت حقائق كى صورت بيں جو وہم كے ذريع و الم موتی ہے۔ تو بید اس کا مخروط اس طرح سے بنا ہے اور اس میں گھرانے معذرت المرت كى توكوكى بات نهيس- پراسلام نے يہ بھى كما بعض اوقات كه بعض برائياں بيں جو الازم موجاتی میں جیسے جسم ہے تو اس میں باریاں لازم موجاتی میں تو زمی ترزیب ان ا الريول كا ازاله مجى نيس كرتى لين انهي منانيس عنى سرے سے يا مناتى نيس ب ازردے تدبیرالیہ کلکہ ان کے ضرر کو کم سے کم کردین ہے۔ مثلا آپ دیکھے کہ مصوری اور بت تراشی کی حوصلہ ملکنی کی منی اور حوصلہ شکنی رہی ..... مرجب بید مصوری آئی السلام میں تو اس میں مصوروں نے چھوٹی چھوٹی بعض الی رعاتیں کر دیں جس سے اس کے تاظر میں جذب ہو گئیں مثلا ہی کہ اس منظر شیس بنایا مثلا ہید کہ محور ابنایا تو اس ایں ایک پھول بنا دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ریسکسی اصل تھوڑے کی شکل نہیں بلکہ ایک امورت وہمہ کو خیال سے متلک کیا گیا ہے۔ کیونکہ اصل کھوڑے پر پھول نہیں ہوتا ہے نال؟ خركوش بنايا تو اس كے سرير ايك شجر چھوٹا سابنا ديا كه تاكه معلوم ہوكه بداصل فركوش كى مكل نبيں۔ توجس چيزى اسلام نے حوصلہ مكنى كى تقى تواسے اس طرح سے ا ابرین فن نے کاٹ کر علیحدہ کر دیا۔ موسیقی کے همن میں بھی میں کام ہوا ..... ب ہے میرا تصور ، فنون کے بار عیں۔

تخسین سراج! مسلم کلچر اسلانی کلچرک حوالے سے تو اب تک بہت ی باتیں اور سی اس بھی مختلف نظریات اور مختلف انفورات مختلف او قات میں چیش کے جاتے رہے ہیں اور اس کی قدامت پر بھی مختلو اموتی رہی ہے کا اور مصدر بتاتے ہیں سندھ کی تمذیب کو اور مور دین ہے بعض لوگ پاکتانی کلچرکا خمج اور مصدر بتاتے ہیں سندھ کی تمذیب کو اور دراوڑی تمذیب کو اور دراوڑی تمذیب کو اور اس سے آغاذ کرتے ہیں یا یوں کہ لیجے کہ گند حارا آرٹس اور

گذهارا تمذیب سے آغاز کرتے ہیں بعض لوگ وہ ہیں جو کتے ہیں کہ جب بہلا ملمان ہمدوستان کی سمزین میں داخل ہوا اس وقت گویا پاکسانی تمذیب کا بہلا ہج پڑا۔ بعض لوگ یہ بھی کتے ہیں کہ اصل میں پاکسانی تمذیب تو وہ ہو گی جو ہے ہو وجو دمیں آ رسی ہے اور جس انداز سے ابھی اس کے خدو خال بنیں گے۔ کئے کا مقصد یہ ہے کہ اس باب میں مختلف مباحث بعض او قات استے متناقض ہیں اور ایک دو سرے کو اس انداز میں باب میں مختلف مباحث بعض او قات استے متناقض ہیں اور ایک دو سرے کو اس انداز میں کا نے ہیں کہ جرانی کی سی گیفیت پیدا ہو چل ہے۔ اس باب میں آپ کا کیا نقط نظرے کر اگر ہیں آئی کا کیا نقط نظرے کر اس باب میں آپ کا کیا نقط نظرے کر اس باب میں آپ کا کیا نقط نظرے کر اس بات میں آپ کا کیا نقط نظرے کر اس بات میں آپ کا کیا نقط نظرے کر اس بات میں آپ کا کیا نقط نظرے کر اس بات میں آپ کا کیا نقط نظرے کر اس بات میں آب کا کیا نقط نظرے کر اس بات میں آب کا کیا نقط نظرے کر اس بات میں آب کا کیا نقط نظرے کر اس بات میں آبا ہے؟

یہ ساری بحث میں نے دیکمی ہے مخلف جگہوں پر اس طرح سے ا الملے بھی جاری رہی ہے۔۔۔۔۔ امل میں تندیب کے مسلے پر بحث کرتے وقت المیا چد بنیادی اصولوں کا تعین ہم کری شیں سکے شروع میں اور میں نے جیے پہلے عرض کیا تھا۔ كه تمذيب كى پجان ايك عضوي منعين موتى ب كه تصور حقيقت كيا ب؟ تصور حقیقت کے بعد جو مواد ہے اس کی حیثیت ٹانوی رہ جاتی ہے اور وہ مخلف شکول میں وملا ہے اس تصور حقیقت کے اندر جو مضم صور تیں بی ان کے حوالے سے وہ اڑ ميتى اختيار كرما ب اكر توبير بات كى جائے كر ياكتانى تنديب ميل ..... يعنى موجودان اور بڑیہ سے لے کر آج تک کی چزیں شال ہیں تو میرے لئے کوئی ایسی پریشان کن بات شیں ہے۔ پریشان کن بات اس وفت ہوجب ہم ہید کمیں کہ یہ چیزیں اس میں شامل سیر ہیں۔ کیونکہ اسلام کی جامعیت اس بات کا نقاضا کرتی ہے کہ جس جگہ وہ جائے وہاں ج انانی موجودگی کی پوری روایت ہے اس کے حق کو جذب کرلے چاہے وہ حق بیت برا موجود ہو علی علی موجود ہو اے الے الدر جذب کر لے یہ ال جامعیت کا نقاضا ہے۔ دو سری بات سے کہ موہن جوداڑو اور بڑیہ کی تمذیب کالومسا پاکتان ابھی وجود عی آگیا ہے اب اس کی ایک تمذیب وجود عی آئے۔ اصل عمل

م مغیر کی مسلم تمذیب وجود میں آئی جس نے اپناسیای سانچہ پاکستان کی شکل میں تشکیل دیا۔ فوقیت تو اس میں مسلم تمذیب کو حاصل ہے 'پاکستان تو اس کا حصار بنا۔ اصل سوال بہ ہے کہ اس الگ ظرف اس کھالی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ لینی مسلم تندیب نے اگر آٹھ سو برس لین حکومت کے عالم میں بھی اور غلامی کے عالم میں بھی (اور مجیب بات ب ہے کہ دنیا کی تاریخ سے مید معلوم ہوتا ہے کہ تمذیب کاعالم حکومت میں رہتے ہوئے کمیں موجود رہنا کنیادہ کمزور ہوتا ہے اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے بہ نبست غلامی کے لین تمنیب اگر حکمران ہے اور موجود ہے تو کسی دفت بھی اس کی جڑ کائی جا سکتے ہے اس لئے کہ ہم نے ہندو تدن کی بہت سی چزیں نے لیں۔ یا تو آپ آدی ہی نہ لیتے ان کے۔ مسلمان بی نه کرتے انہیں ، جس طرح انسان کوئی بھی بالقوہ مسلم نہیں ہے ، اس طرح کسی تمذيب كاكوكي رسم ١ رواج جوب وه بالقوه غيرمسلم نهيل ب- جس طرح آب كلمه يراهوا کے آدمی کو مسلمان کر لیتے ہیں اس کا کوشت پوست تبدیل کئے بغیراور اس کی کھورای میں دو سرا مغزر کے بغیر مرف کلمہ پڑھواتے ہیں اور مسلمان کر لیتے ہیں ای طرح اس ئے جو رسوم و رواج جمع کئے ہیں اس کا ظہور بالاخر فطرت انسانیہ سے ہو رہا ہے اس میں بھی جنب آپ ان رسوم و رواج کو اسلامی اصول حقیقت کے تابع کر دیتے ہیں تو وہ اتی بی اسلامی ہو جاتی میں جنتی کوئی اور تندیب۔ اس میں اسلام کی عظمت کے منافی کوئی چیز منیں۔ ورنہ اسلام کی عظمت کے منافی ہوتا جیسے کہ مندووں کے ہاں ہوتا ہے۔ یا جیسے کہ ئی اسرائیل کا اصل اصول ہے کہ ۔ ایک غیر تبلینی نرہب ہے ۔ خدا کے بیٹے ہیں اور ان میں سمی اور کو داخل کرنا ممکن شیں ہے وہ ان کی عظمت کے منافی ہے۔ اسلام کا توب تصور بی نمیں توجو آدمی کلمہ پڑھ کے وہ دیبائی مسلمان ہے جیسا کہ ایک تبلی مسلمان ... تو کی انسانی مستبول کے بارے میں بھی ہے اور اسلام نے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ عدم سے پیدا نمیں کیا کچھ بھی عدم محض وجود میں نمیں لاتا ،جس مٹی سے بت بتایا جا تا تھا ای مٹی سے اس نے کعبہ بنا دیا۔ نمیک ہے ناں؟ پھرسے اہل مکہ بت بناتے ہے ، پھر سے کعبہ بنا دیا تو مرف ہیت اپن وارد کی ادو تو دیں سے لیا تو یہ بات ہے۔ تو اسلامی ترزیب کی کار فرمائی مندوستان میں دو طرح ہے۔ ایک تو بید کہ اس نے مندومت کے رسم

ورواج اور نظام میں جو قبول کرنے کے قابل تھیں چیزیں انہیں قبول کر لیا اور اسیے ردعمل سے مندو ترزیب کو ایک اور شکل میں ڈھال دیا اب مندو ترزیب پر بھی اسلام کا بهت برا احمان ہے کہ اس کا مدار جو ہے وہ سیای قوت ہے اور سیای قوت ایک سیال چیز ہے۔ اگریز آئے تو انہوں نے ایک مرتبہ سیای قوت کو تنکست دے دی تو معالمہ ملیث ہو كيا بالكل- يا مسلمان آئے تو انہوں نے مندوؤں كى سياى قوت كو توڑ ديا ايك مرجه تو معالمہ ختم ہو کیا تو تمذیب کی بنیاد اس سے کہیں زیادہ بنتے تک جاتی ہے اس کی جزیں اور بہت دور تک اترتی میں تو مندوستان کی مسلم تنذیب نے جس اصول حقیقت پر اپنی بنیاد اللہ ر تھی تھی اس اصول حقیقت کے سیاس اطلاق سے پاکستان وجود میں آیا۔ دو سری ایک ایک بات ذہن میں رکھیئے کہ اسلام جب وی کی قوت سے پھیلا ہے اور وہاں سے وائرہ ور وائرہ پھیٹا چلا کیا ہے تو غراب میں دو طرح کی قوتیں پائی جاتی ہیں ان کے بغیروہ غراب چل شیں کے دنیا میں ایک تو ان میں مرکز گریز قوت ہوتی ہے بہت شدید لیکن مرکز گریز قوت ایک جگہ پر جا کے اس کا ربط جب مرکز سے گزور پر جاتا ہے تے اندر دو مرا عضر ا پیدا ہوتا ہے جو مرکز جو قوت ہوتی ہے تو وہ مرکز کی طرف دوبارہ لوئت ہے تو اسلامی تهذیب کا بر صغیر میں آنا اور یہاں خاص طور پر مشکل ہونا ہد اس کی مرکز گریز قوت کی ا پدادار ہے۔ لیکن یمال تک آتے آتے وہ مرکز گریز قوت کزور پڑتی جا رہی تھی الذا تجدید کی ضرورت تھی تجدید کے معنی زہی ترزیب میں ایک ہی ہیں کہ اسے اپنی اصل کی طرف لونا دیا جائے۔ تو مندو اور مسلم ایک مخلوط صورت تھی اس میں اسلامی تنذیب بھی موجود منى اور مندو تهذيب بهي سائه سائه مناه مناه من توجب اس كاايك سياس اطلاق مونة لگاتوب خطرہ پیدا ہوا کہ ان میں ایک التباس پیدا ہوجائے گا گیج تو تہذیب کے اندر سے بیا تقاضا پدا ہوا کہ املای تنذیب کے لئے اس کا ایک الگ سانچہ بنایا جائے سیای سے کویا ا مركز جو قوت كا بهلا عمل ب- باكتان كى تشكيل عقلا و فكرا" مدينه كى طرف لوشنے كا بهلا قدم ہے چنانچہ اس تهذیب کا اصول بنیادی طور پر سے کہ سیر مندوستان کی مسلم تهذیب كوسموكراس كے رخ كو دوبارہ موڑتا ہے ائى اصل كى طرف تو ان تمام زمانوں ميں آرتس میں سیاست میں اور مختلف انسانی اعمال کی سطحوں میں جو ایک باہر کی طرف نکلنے کا

روبیہ تھا اسے روبیہ پاکستان بننے کے ساتھ ختم ہو رہاہے اور بیہ مرکزے دوبارہ جڑنے کاعمل ہے۔ اس تنذیب کی بنیادی حقیقت میں ہے۔ بدیات ہمیں ذہن میں رکھنی جاہئے اور باقی یہ ہے کہ مادہ تو تقریبا تمام مواد جو مذاہب کا یمال موجود ہے وہ سب کا سب پہلے سے جانچا جاچا ہے۔ اس کے لئے پاکتان بننے کے بعد کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں۔ تخسین اسی لیکن سوال میہ ہے کہ جب ایک نئی مملکت وجود میں آئی اور بفول آپ کے ایک مرکز ماکل رجیان اس میں پیدا ہو رہاہے تو ظاہرہے کہ اس کے پھھ مظاہر مميل فنون ميں بھی تظرآنے جاہئیں۔ مثلا ادب کی سطیر اس کا اظهار ہونا جاہے مثلا ہی كه ينج كه خطاطي كى سطح پر ہونا جاہتے يا اى طرح مثلا فن لغيركى سطح پر ہونا جاہئے۔ لیکن ہم میہ دیکھے رہے ہیں کہ ہمارے یمال جو صورت حال اس وفت فنون کی ہے اس میں ہمیں سے مرکز ماکل قوت نسبتا ہم دکھائی دیتی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سراج ابالکل کم دکھائی دیتی ہے اس کاسب سے ہے کہ پاکستان جن ضرور توں کے ساتھ وجود میں آیا تھا اور جو ترزیعی عمل کی معنویت ہوتی ہے وہ بہت حد تک ہمارے ہاں لوگون نے قبول بھی نمیں کی اور اس لئے آپ دیکھئے گاکہ فنون کا اور علوم کا دائرہ کس قدر محدود رہ کیا ہے جمارے ہال کیول کہ اس کا ان لوگول سے اور تمذیب کی جو ایک اندر يا باطن ميں روئيں چلتى بيں اس سے جب تك ربط شيں مو كا قوى و ان حروف ميں ان اشكال ميں تا شر بھی پيدا نميں ہو كى چنانچہ سي تا شرپيدا نميں ہوئى۔ سيدو اب مارے پاس آرش موجود ہیں اس وقت ان سب کا بہت تھوڑا ساحصہ ایسا ہے جو یامعیٰ یا ہم سے تعلق رکھنا ہو ورنہ باتی تمام دو چیزوں کی پیدادار ہے۔ ایک تندی پراکندی کی پیدادار ہے جو مندومت اسلامی اور مغربی ان تیول تمذیبول کے بے اسل ملاب سے وجود میں آئی اور دو سرے معاشی بے اطمینانی کی پیداوار ہے لین آشوب ذات کا مسکلہ مسمجھا آپ نے تواس وقت ہمارے آرس کی صورت جمال تک ہے ۔ بہت افسوستاک ہے اور اس میں کوئی پاکتانی جہت اس طرح سے آئی نہیں۔ بعض جگہوں پر جو نعرہ پاکتانیت اس کالگایا جا رہا ہے " لیکن اولی طرح کی کیفیت ہے کہ وطن کو بت بنا دینے کی کیفیت لینی ان لوگوں

کا معالمہ میہ ہے کہ میہ پرستش غیراللہ کی ہی کریں کے جاہے وہ پاکستان ہی کیوں نہ ہو۔

اصل بات یہ ہے کہ انفرادی آشوب اس وقت آرشٹ کامئلہ ہے اور اس کا طریقہ اظہار ہو ہو ہو تندی پراگندگی ہے تو صحیح معنوں میں جس چرکو ہم پاکتانی تمذیب کا اظہار کمیں اس کا شاعری میں سب سے بڑا اظہار پہلے ہو چکا ہے ہارے ہاں کینی اقبال کے ہاں۔ تو اقبال کی شعری معنویت اور اس کی قوت اسس اور یہ تمام باتنی جو اسلامی تمذیب کے بارے میں کمہ رہا ہوں یہ اقبال کی شاعری میں بل جائیں گی۔

تحسین کی سران! یہ بجب و غریب بات ہے کہ پاکتان جب وجود میں نمیں آیا تھا تو اس سے کھ عرصہ پہلے اقبال نے یہ باتیں کمیں۔ بیں پیس سال پہلے پاکتان کی خلات سے اس کے بعد ہونا تو یہ چاہئے تھا اصولا کہ اقبال نے جس قریات کی بنیاد بعض معالمات میں رکھی ہے اور جس سے اسلامی کلچر کو انہوں نے تقویت دی ہے وہ لے برضی اور اس میں قوت آئی لیکن ہوا یہ ہے کہ تخلیق پاکتان کے بعد 'جے میں نے پہلے برضی اور اس میں قوت آئی لیکن ہوا یہ ہے کہ تخلیق پاکتان کے بعد 'جے میں نے پہلے عرض کیا ہے یہ بات نظر نمیں آ رہی۔۔ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری رجعت ہو رہی ہے اس سرچشے کی طرف جو بہب سے برا مظر ہمارے فون ہوئے چاہئی ؟ اور فون یہ ہے کہ اگر الیا ہو رہا ہے قواس کا سب سے برا مظر ہمارے فون ہوئے چاہئیں؟ اور فون میں یہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ یہ کیا وجہ ہے؟

 میں مسلمان آدمی کی جڑ بنیاد کیا ہے۔ یعنی یہ سوال سب پوچھ دہے ہیں 'اس کاجواب اکثر کے پاس غلط ہے 'لیکن سوال سب بھی پوچھ دہے ہیں۔ یہ ایک بہت بردی بات ہے اقبال مجھی ایک دن کی پیدادار نہیں اقبال ایک پوری روایت ہے۔ جو مرکز کار فرما تھا' اس شاعری میں جس سے اقبال پیدا ہوئے وہ مرکز شاعری سے نشقل ہوگیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ مرکز آگیا فکش میں تو آپ دیکھنے گاکہ آگ کا دریا اور بہتی اور عبداللہ حسین کا پورے کا پورا کام یہ سب ای سوال سے تحریک پاتے ہیں چنانچہ بردا فکش پیدا ہوا آپ کے ہاں۔ یہ ایک اہم علامت ہے۔ ان میں سے اکثر کے جواب غلط ہیں کیونکہ ابھی ہمارے فکش کے ایک اہم علامت ہے۔ ان میں سے اکثر کے جواب غلط ہیں کیونکہ ابھی ہمارے فکش کے پیچھے جو ایک کام ہونا چاہئے تھا کہ انسان کو سمجھو یہ کام نہیں ہوا۔ نفس انسانی کی گئی پر تیں اور کئی تمیں ہوا۔ نفس انسانی کی گئی

زیر خاک ماشرار زندگی است نکتہ نورے کہ نام او خودیست

اتوبیا اصل چیزے کہ آدمی توبس وہ ایک شررے جو خاک کے اس ڈھر

میں ہے تو ابھی یہ موقع ہی نہیں طا ہمارے نکش کو کہ وہ آدی کو سمجھے پوری طرح ہے۔
آپ دیکھئے کہ ذیرہ آدمیوں کے ناول اور ذیرہ آدمیوں کے افسانے آپ کے ہاں کتے لکھے
گئے ہیں۔ زیادہ تر تجریدی تصورات سے پیدا ہونے والے طبقاتی کردار' چاہے وہ طبقات
محبت کے ہوں یا رومانویت کے ہوں سب اس طرح سے' انسان پر آدمی پر توجہ نہیں مرکوز
کی مخی۔ تو جب اس کی بنیاد ہی مشحکم نہیں ہے تو اس کے سوال کا جواب کیے درست ملے
گا۔ لیکن یہ کہ جواب کی خلاش بسرطال جاری ہے اور سوال یہ نکش میں زندہ ہے اور
اس کے میرا گمان کی ہے کہ آئدہ کچھ عرصے میں ہمارے ہاں ترجیح ادب میں نکش کو
عاصل دے گا۔

تخسین او یہ کیا سبب ہوا' اس کا بھی بھی آپ نے تجزید کیا کہ یہ مرکز شاعری سے شفٹ ہو کے نکشن میں کیے آگیا۔ اس کا کیا سبب ہو' طالانکہ میں سجمتا ہوں کہ جتنی ہوئی میں ہے اور جس انداز میں معاشرے کی مختف سطوں کو متاثر کر کئی جتنی ہائی میں ہے اور جس انداز میں معاشرے کی مختف سطوں کو متاثر کر کئی ہے اس کے مقابلے میں نکشن کی ایروچ اور اس کے تاثر کا دائرہ کار جو ہے وہ تو بالکل

محدود ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟

سراج الكل تمك ہے۔ يه اس كئے كه شاعرى بنيادى طور ير سوال بيد يو جمتى ہے کہ مارے ساتھ کیا ہوا؟ اقبال کی شاعری سوال صرف بیہ بوچھتی ہے کہ مارے ساتھ تاریخ کے اس مظرناے اور استیج پر ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ اقبل نے اس سوال کو حل کر دیا کہ کیا ہوا۔ اب آگے کام تشری تفیراور تفصیل کا شروع ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا دہ توسطے ہو کیا اور پاکتان کی شکل میں سامنے آیا اب سے دیکھناہے کہ یہ سب پچھ کیے ہوا؟ آج کی دنیا میں شاعری کی جو جیش ہیں وہ "کیسے" کو نہیں چھو تھی۔ یہ کام دنیا میں کر ہی فكش ہے۔ تو اب ہم اپنے سوال كے دو سرے دائرے ميں پہنچ كے اندا ہميں اپنے وسلا اظمار کے بھی دوسرے دائرے میں آجاتا بڑا۔ لندا ہم فکش میں آ محصہ اب سارا فکش یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کیے آیا کیے ہندوستان کی ہندو تمذیب میں جذب ہوا پھرکیے اس نے اپنے آپ کو وہاں سے نکالا کیے اس نے ایک ملکت تفکیل کی اس ملکت کی تشکیل کے لیے میں وہ اندر سے کمال کمال سے نوٹا اور کدمرکدمرے بڑا اب بدونت معائنہ ہے ایک طرف سے شاعری نے بنیادی سوال میکیا " مل کرویا تھا اب یہ "کیے" ہے اور شاید تیرا مرطلہ ہے "کیول" اس صورت میں شاید آپ کیس کہ آرس بہت ہیں مظرمیں بلے جائیں کے اور فلفہ بہت عد تک سامنے آجائے گا۔

تحسین اسراج صاحب بات دراصل یہ ہے کہ مثا اقبال کا نظ تظریہ ہے کہ مسلم تمذیب جب ایخ عود ج پر تھی تو اس وقت نہ صرف یہ کہ ہم یعنی اسلام کا بلکہ یوں کمنا چاہئے کہ مسلم کلچرکا جغرافیائی منطقہ وسیج ہوا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ سائنس کے میدان میں مثلا اور دیگر فنون کے میدان میں مثلا پوے کارتاہے کے اور اس کا اعتراف خود یورپ نے کیا اور کیوں کیا یہ الگ بحث ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو صورت حال ہے وہ یہ ہوگئی ہو کہ پوری مسلم امت جو ہے وہ اس وقت سائنس اور شینالوتی کے حوالے سے مخارب کی۔ تو کیا یہ صورت حال اس سطح پر اس زوال کی فائندہ نہیں؟ جس میں مسلم کلچراس وقت ہے۔

سراج یداس زمانے کاسب سے بردا سوال ہے۔ دیکھتے ہم نے تمذیب کامطالعہ

## حواثني

· قرآن جيد (١١٤٧)

نے یہ بات اصواا ورست ہونے کے بوجود اطلاق میں بہت احتیاط کا تقاضا کرتی ہے۔ نیز اس کا اطلاق مابی مظاہر پر کرتے ہوئے قرق مرات بھی پیش نظر رہتا چاہئے کہ مرات کی تبدیلی سے ادکام بدل جاتے ہیں۔ سرائ صاحب نے جو مثال قائم کی ہے وہ خانہ کعبد اور عبادت منصوصہ میں سے ایک کی مثال ہے۔ یہ اور مرجے کی چتے ہے۔ اطلاق ساتی رسوم پر کیا ہے۔ جو استضار کرنے والے کا مطلوبہ سوال تھا۔ تیر کعبد ایک الوق عمودی جت رکھتی ہے جو اسے وسیلہ فیض اور عبدو معبود کے در میان واسطہ بناتی ہے۔ اکان ایک الوق عمودی جت رکھتی ہے جو اسے وسیلہ فیض اور عبدو معبود کے در میان واسطہ بناتی ہے۔ اکان یہ اور عاد و وسیلہ فیض ربانی بنے کی استعداد نہیں رکھتے۔ ہماری رائے میں مراج صاحب کا بیان کر رو اصول در و قبول خود مراج صاحب نا مصول در ست ہے محراطلاق جزو الحق بیاں محمن میں اسلام کا اصول در و قبول خود مراج صاحب نا ور مرری کی جگہ کھا ہے۔ اس حمن میں ترب خوری اور در کر دیا گیا یعنی مظاہر انسانی میں ہر دوم دوم جن میں تربیم و اصلاح کر کے قبول کیا گیا۔ سوم جن کو رد کر دیا گیا یعنی مظاہر انسانی میں ہر مظمران نا آرکی عائی ایسی عرب کی جگہ تھا ہوا تست کے مطابق نہیں ہو تا۔ بہت سے عناصر عین ثابت کی جگل سے محروی اور مطابق نہیں ہوتے ہیں۔

مع قرآن مجيد

ع قرآن مجيد

(مرتب)

